www.kitabmart.in ضرت على كى آسانى تلوار ن محدیث اور تاریخ کی رفین اور تاریخ کی و المالية الما



# حضرت علي كي آساني تلوار



علّامه ذاكر سيرضم براختر نقوي



## جري جملة هو<del>ق بحقِ</del> ناتر محفوظ ميں الله عنوان الله عنو

نام كتاب : حضرت عليٌّ كي آساني تلوار، ذوالفقار

تالیف علّامه دُاکٹرسیّد خمیراختر نقوی

اشاعت (سيماله بطابق ومعرو)

تعداد ایک ہزار

قیمت : ۱۳۰۰روپے

ناشر · مركزعلوم إسلاميه

11- اَنْعِمَانَ ٹِيرِس، فَيْر-III، گَلْشُنِ اقبَال، بلاك-11 كراچى ـ فون: 0213-4612868 20300-2778856

....﴿ كتاب ملخ كا پنة ﴾....

## مركز علوم اسلاميه

1-4 نعمان ٹیرس، فیز-III گلشنِ ا قبال

بلاك-11 كراچى فون:4612868-0213

website: www.allamazameerakhtar.com



#### فىلارست

| صفحنمبر | تفصيل مضامين                                                                                   | نمبرشار  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ۵       | پیش لفظ                                                                                        | 1        |
| 4       | <b>ذ والفقار ( كاظمين لكهنوً ) تقريما لأمه ذا كثر سيضميراخر نقوى</b>                           | ۲        |
| ſΥΥ     | ذ <b>والفقا</b> ر ( گرین ٹاؤن لاہور ) تقری <sub>رعلاً م</sub> ہ ڈاکٹر سیضمبراختر نف <b>و</b> ی | ٣        |
| ۸۲      | <b>ذ والفقار (امام بارگاه رضوبه یوسائنگراچی) تقریرعلاّمه دُاکٹر سیخمیراخرّ نق</b> وی           | ٨        |
| 1+1     | تاريخ ذ والفقار (انچدالی سوسائی) دُاکٹر علاّمه سیّن میراختر نقوی                               | ۵        |
| - 179   | تاريخ ذ والفقار (انچوالی سوسائی) ڈاکٹر علاّمہ سیّن شمیراختر نقوی                               | ч        |
| AYI     | ذ والفقار (سيداعظم على نقوى جائسي )                                                            | 4        |
| IAÌ     | ذوالفقار كي قرآني اورتار يخي تحقيق (مولانازين العابدين عابد حيدري)                             | ٨        |
| IAI     | ذوالفقار كا تاريخی ثبوت (پېلىبات)                                                              | <b>(</b> |
| 111     | ذوالفقار بلقیس کام ریہے؟                                                                       | <b>③</b> |
| IAM     | شاه غستان کی تلوار تھی ؟                                                                       | <b>®</b> |
| IAM     | يمن كابت تو رُكراس كے لوہے سے ذوالفقار بنائي گئى؟                                              | <b>®</b> |
| ۱۸۵     | ذوالفقارآ تخضرت كالمعجزه ہے                                                                    | <b>③</b> |
| IAY     | ذوالفقارآ مخضرت كي تلوار تفي، جنگ خندق مين حضرت علي كوبخش ديا                                  | <b>(</b> |
| PAI     | ا پی بات                                                                                       | <b>③</b> |
| 19+     | ذوالفقار جنت سے آئی، حدیث کا بیان                                                              | <b>*</b> |
| 195     | قرآنى بيان ذوالفقار جنت سے آئی                                                                 |          |

|             | زوالفقار کی ایکان کا                                                                                  |              |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1917        | ابوبكرشيرازى ابل سنت مؤرخ كابيان                                                                      | ⟨ <b>⊕</b> ⟩ |
| 1912        | ابن الجديد ك قصائد مين ذوالفقار كي تعريف                                                              | <b>⟨⊕̂</b> } |
| 190         | "لا فتلى الا على لا سيف الا ذوالفقار" كي آوازكب بلند بوكى؟                                            | ₹ <b>Ŷ</b>   |
| 194         | كيابدرك ون لاسيف الله ذوالفقاركي آوازي كُن ؟                                                          | ⟨∰⟩          |
| 19/         | كيا خيبر مين بيآ وازآ ئى؟                                                                             | <b>®</b>     |
| 191         | بان! اصريس لاسيف الاذوالفقاركي آوازسي كن                                                              | <b>®</b>     |
| 144         | ذوالفقار دلیل امامت ہے                                                                                | <b>®</b>     |
| 7+1         | شهيد ثالث قاضى نورالله شوسترى كابيان                                                                  | ﴿ٷ﴾          |
| F+ F        | تلوار کائتی ہے مگر ہاتھ جا ہیے                                                                        | <b>(*)</b>   |
| 4+14        | كلام ميرانيش مين ذوالفقار كي مدح                                                                      | 9            |
| 220         | مسدس'' فه والفقار'' كاتعارف(از پروفیسرسیداختشام حسین (مرحوم))                                         | 1+           |
| ابالما      | ذوالفقار (ازشيم كرمإني)                                                                               | 11           |
| raa         | بدرواُ حدَمين "لاسيف إلّا ذوالفقار" كي منادي                                                          | 17           |
| <b>704</b>  | ذوالفقار كاوزن                                                                                        | <b>®</b>     |
| <b>702</b>  | جنگ صِفّین میں ذوالفقار سبیل سکیٹ حیر آباد الف آباد                                                   | <b>(\$)</b>  |
| <b>r</b> 09 | ذوالفقار جنگ ِخندق می <i>ن</i>                                                                        | ﴿€﴾          |
| ٣4٠         | ذوالفقارے ''يغوث'' كاقتل                                                                              | **           |
| ۳۲۲         | ببرالعلم اورذوالفقار                                                                                  | <b>⟨⊕̂</b> ⟩ |
| m40         | دُوالفقار كا تذكره "مناقبِ ابنِ شهراً شوب "مين<br>دُوالفقار كا تذكره شخصدوق كي كتاب "علل الشرائع" مين | <b>(�</b> )  |
| ۳۷۲         | ذوالفقاركا تذكره شيخ صدوق كى كتاب بعلل الشرائع "مين                                                   | <b>(\$</b> } |



# ..... إن آنكھوں نے كيا كياد يكھا

میرے ذہن میں حضرت علی کا یہ قول گردش کر رہاہے کہ''جس شخص پراحسان کرو اُس كے شرسے بچو' بہلے ميقول كئي جگه پڑھااور سناليكن إس قول كي تشريح صحح معنوں میں سجھ نہیں آئی کہ جس شخص پراحسان کیا جائے کیاوہ بھی احسان کرنے والے کوایئے شر کا نشانہ بنا سکتا ہے؟ لیکن سانحہ جامعہ بطین کے بعد بیقول پوری طرح میری سمجھ میں آگیا کہ علامہ صاحب پر حملہ کرنے والے وہی لوگ تھے کہ جس قوم پر علامہ صاحب کے لاتعداداحسانات ہیں،سب سے برااحسان تو یہی ہے کہ علامہ صاحب نے اپنی عجالس کے ذریعے اِس قوم برعلم کے دریا بہا دیئے ہیں نا صرف بیکداپنی مجالس کے ذريع حمرٌ وآل حُرٌ سے متعلق غلط روایات کا مکمل اور مدلّل جواب دیا بلکه اپنی تحقیقی كاوشول سے حقائق كے نئے باب بھى واكيئے علوم محرو آل محرد كى برصنف ميں خواہ وہ مرثیہ ہو،سلام ہو،نوحہ ہو،تفسیر ہویا آئمہ کی سواخ حیات اتنا کام کردیا ہے کہ جس کے ا ژات صدیوں پرمحیط ہیں۔ پھر بیکون سے شیعہ تھے کہ جنہوں نے علامہ صاحب پر برسر منبر حمله كياء دراصل ريعلامه صاحب برحملنبين كيا كيا بلكه ايك بورى فكر برحمله كيا كياب\_ تقریباً حارسال قبل ، کراچی کے امام بارگاہوں میں ایک پیفلٹ تقسیم ہوا تھاجے شکا گوکی کسی المجمن نے شائع کیا تھا۔اس پمفلٹ میں امریکن سی آئی اے کے ایک افسر كى خودنوشت كاا قتباس تفاراس نے لكھا تھا كہ ہم نے مختف ممالك ميں اينے ايجن بھیج تا کہوہ ملت جعفریہ برخفیق کر کے اصل مکتہ سامنے لائیں۔ہمارے ایجنٹوں نے اسے اسے انداز میں تحقیق کی مرایک ہی بات سامنے آئی کے شیعیان علی میں اجتماعیت ب اوراس کی وجہ فرش عزاہے اگراس سے دُور کر دیا جائے تو بیقو م بھی سرنہیں اٹھا سکے گی۔ اب اس سانحه مين ميد دونول عوال كار فرمات التي يعنى علامه صاحب كي تحقيقي اورعلمي کاوشوں کی روک تھام اورشیعوں کی اجماعیت پرالیی ضرب کہوہ منتشر ہوجا ئیں ،سب

#### 

سے اہم بات جواس سانحہ میں سامنے آئی وہ بید کہ اس سارے واقعے میں جولوگ استعال ہوئے اُن کا تعلق کسی اور فرقے سے نہیں تھا بلکدوہ بھی شیعہ ہی تھے۔

قابلِ غورامریہ ہے کہ وہ کو نسے شیعہ ہیں جوامام بارگاہ پرحملہ کر کے منبر پر چڑھ دوڑے، منبر کے دونوں جانب گئے علم حضرت عباس کوشہید کیا، فرشِعز اکو پامال کیا، نوجوانوں کے ساتھ ساتھ بچوں اور بزرگوں کو تشدد کا نشانہ بنایا، نہ صرف گھونسوں، لاتوں سے مونین کوظلم کا نشانہ بنایا بلکہ اُن پر پھروں کی بارش بھی کی گئی، ۱۳ رصفر جو کہ شہادت حضرت سینہ ہے اُس دن کا بھی خیال نہ کرتے ہوئے خواتین کی شہادت حضرت سینہ ہے اس دن کا بھی خیال نہ کرتے ہوئے خواتین کی لیا تھا میں کئی اور انہیں بھی اپنے ظلم سے فی کرنہ جانے دیا، کیا بیتمام واقعہ محمد وآل جھر کی تعلیمات کے منافی نہیں! رسول خدا اور امیر الموثین خواتین کا اتنا احترام فرمات سے کہ کا فروں کے مقابلے میں اُس کر کے معابلے میں فوو در گذر سے کام لینا اور اُنہیں معاف کردینا۔ وہاں کا فرعورتوں اور بچوں تک کے معابلے میں اِس قدرتا کیرتھی جبکہ معاف کردینا۔ وہاں کا فرعورتوں اور بچوں تک کے معابلے میں اِس قدرتا کیرتھی جبکہ عام سیدانیوں کے ساتھ ایساسلوک کیا گیا جو بیان سے باہر ہے۔

ایک الی قوم کرجس کے سامنے آئر گئی حیات کا ہر ہر پہلو ہواور وہ اپنی زندگیوں کو
آئر گئی حیات طیب پراستوار کرنے کے بجائے ظلم وتشدد کا مظاہرہ کرکے دوسر فرقوں کو
اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ کیوں تم لوگ ہمیں مہذت کہتے ہو؟ ہمارااصل روپ تو بیہ
جو اب تمہارے سامنے آیا ہے۔ یہاں یہ بات کہنا انتہائی ضروری ہے جس طرح
ہندوستان کے شیعہ مدرسوں میں زرِ تعلیم طالبعلم علامہ ڈاکٹر سیٹ میراختر نقوی کی کتب کا
مطالعہ کرتے ہیں اِسی طرح اگر پاکستان کے شیعہ مدرسوں کے طالبعلم علامہ صاحب کی
کتب کا مطالعہ کریں تو اِس طرح کے واقعات کی روک تھام ممکن ہے کیونکہ میر ریز دیک
بیجاد شکسی حدتک کم علمی و جہالت کا شاخسانہ ہے۔ (ادارہ مرکز علوم اسلامیہ کرا چی)



#### ذوالفقار

﴿ كَاظْمِينَ لَكُفْنُو ١٩٨٩ء ﴾ بِسُمِ اللّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

تمام تعریفیں اللہ کے لئے درود وسلام جھڑوآ ل جھڑے لئے

پروردگار کا بیاعلان کہلوہا آسان سے نازل ہوا، آج تک کوئی بتانہیں سکا کہلوہا كب أسان سے أتارا كيا، اوركب أتارا جاتا ہے، اب جب ہم نے يدكها كه ذوالفقار آسان سے اُتری تھی تولوگوں نے کہا کیالوہا آسان سے نازل نہیں ہوا، یہ واحدلوما ہے کہ جوآ سان سے نازل ہوا، فیکٹری تھی کہ جہاں پیدڈ ھالی گئی، بنائی گئی، تو اُس کے جواب میں یہی کہا جاسکتا ہے کہ یہ کوئی آغاز اسلام کی بات تھوڑی ہے بعد کی بات ہے،آ ہے آ غاز اسلام میں ہی ہد کہتے ہیں کہ جریل امیں میر نبوت لائے، ، چشمہ کوثر میں اُس کوغوطے دیئے اور وہ پھرلا کرنبی کے دوش پرو ٹھیے لگا دیا،تو وہ مہر نبوت جس آئرُن فیکٹری میں بن تھی وہیں ذوالفقار بنی ہے، بہر حال یہ بات طے ہے کہ جو کچھ دہاں سے نبی کے لئے ہوتا تھا وہی علی کے لئے بھی ہوتا تھا،اور بیتنگ نظری ہے چونکہ علیٰ کی تلوار ہے تو اُس کے فضائل نہ بیان کئے جائیں ، اُس کی عظمت نہ بیان کی جائے، اُس کی عظمت کو تاریخ میں چھیا دو کہوہ فلاں کا فرکی تلوار تھی، بدر میں چھین لی گئ تھی،رسول نے اُسے لے کرعلی کوعطا کر دی، بھی پہر کہا گیا کہ وہ علیٰ کی تلوار ٹوٹ گئی تھی سامنے ایک درخت لگاتھا، اُس کی شاخ کوتو ڑ کررسول نے کہالوعلیٰ اِس سے لڑو، جیسے ہی رسول کے ہاتھ میں وہ شاخ آئی تلوار بن گئی، دیکھتے یہ مجزات، مگر مجزات

#### 

معجزات میں فرق ہے، کھم عجزات اس کئے بنائے جاتے ہیں تا کہ حقیقت معجزہ چُھپ جائے ، کیکن ہم حقیقت ِ معجز ہ تو بہت آ سانی سے تلاش کر کیتے ہیں کہ بناوٹ کیا ہے اور معجزہ کیا ہے، ہمارے لئے کچھ مشکل نہیں ہے، اِس بات کو تلاش کر لینا، اس لئے کہ جنگ اُحد میں آئی اور بڑی شان ہے آئی اور اس طرح آئی کرروایت تمام مؤرّ خین نے لکھی کہ جب وہ تلوار چلنے گلی میدانِ جنگ میں تو فضا میں ایک سونے کی کرسی نظر آئی اور اُس کرسی پر جبریل امیس نظر آئے اور وہ پکار پکار کریہ کہدرہے تھے۔ لافتیٰ الاعلی لاسیف الا ذوالفقار، کوئی جوان نہیں سواعلیٰ کے ، کوئی تلوا زنہیں سوائے ذ والفقار کے، اب د کھئے کہ تلوار کے ساتھ قصیدہ بھی نازل ہوا، قصیدہ پڑھنے والا معصوم ملک تھا، ایسی تلوار کہ جس کا قصیدہ بھی خود اللہ نے بھجوایا، پیمصرعہ یہاں نہیں کیا گیا، بیوماں سے نازل کیا گیا ہے،اس لئے کہاس کی ترکیب اس کی زبان،اس کی فصاحت، اس کی بلاغت ریے بتارہی ہے کدانسان نے بیدالفاظ سیٹ نہیں کئے، ترتیب نهيس ديئے،خود آ يغور كر ليج لا بيلا كالفظ جو بانسان استعال بى نهيں كرسكتا،سوا خدا کے،اورلا کے ساتھ شرط الا انسان کے بس میں ہی نہیں ہے بیمزاج پروردگار ہے کہ جب وہ کسی چیز کو نازل کرتا ہے تو اُس کی پیچان میقرار پاتی ہے کہ لا اللہ الله الله الله الله الله بھی ہے اور الابھی ہے، اب بدأس كا مزاج ہے كہوہ يہلے لاكہلوا تاہے پھر إلاّ كہلوا تا ہے، پہلے لا کہو پہلے تیرا کرو، پھرتولا، کوئی خدانٹییں ہےسب سے انکار کرو،سب سے برأت اختیار کرو، اُس کے بعد إلاّ کہوایک اللّٰہ کا اقرار کروتو جہاں مزاج تو لا وتبرا آ جائے بعنی پہلے تبرا پھر تولا آئے تو سمجھ جائے کہ بیفکر پروردگارہے، قُلُ لَا ٱسْئلُکُمْ عَكَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمُوَكَّةَ فِي الْقُرْبِي طِيلِةِ بَرْا كرودُنيا كَي سارى محبّول سےنفرت اور بیزاری کرو، پھر قربی سے مودّت کا اقرار کرو، پہلے تیرا پھر تولا، تو وہی مزاج یہاں آیا

#### ووالفقار المحالية والفقار

لاَفتلٰی عربی میں کہتے ہیں ف ت چھوٹی ی اور پیچھوٹا الف فتلٰی جیسے قربیٰ لکھیں گے موسیٰ عیسیٰ ویسے فتلی ، فتلی کہتے ہیں جوان کواور جوان کے لئے عربی میں کتنے الفاظ ہیں ،اب بیرتوالفاظ کا مزاج وہ جانے جس نے الفاظ ایجاد کئے ہیں، وہی سمجھ سکتا ہے کہاں برکون سالفظ ایجاد ہوگا،اتنے لفظ جوان کے لئے تھے،لیکن جب علیٰ کے لئے جوان کا لفظ استعمال کیا تو کوئی نہیں ہے جوان سوائے علی کے، فتلبی تو فتلبی کالفظ رکھا فتٰی عرب میں اُس جوان کو کہتے ہیں جس نے بھی بتوں کو بجدہ نہ کیا ہو، جس نے بھی بت پرستی نه کی ہو، بیر بروردگار کا مزاج ہے، کوئی جوان نہیں سواعلی کے ، بیر کہا کہدویا یروردگار نے؟ لینی بیرواحد جوان ہے جس نے بت برستی نہیں کی،سب کی جوانیاں بربا وہو گئیں اوراً س کے بعد بیاعلان لا فتلی الا علی لا سیف الا ذوالفقار، بیسیف کا لفظ دیکھئے کیسے بروردگار نے رکھا،تلوار کے لئے سینکڑوں لفظ ہیں عربی میں الیکن لا سیف، کوئی تلواز نہیں ، سوا ذوالفقار کے ، کیوں کوئی سیف نہیں ، پروردگار کومعلوم تھا کہ مسلمانوں کی تاریخ کسی کوسیف اللہ بنائے گی ،خالد بن ولریدسیف اللہ کا لقب پائیں گے اس لئے کوئی سیف نہیں تعنی جب تک کہ اور ساری تلواروں سے نفرت نہ کرلو ذوالفقار سے محبت كا اقرار نهيں موسكتا، اب آب و كيھيے شخصيت سے محبت كروائي ، پروردگار نے بنہیں ہماری وہ شخصیت جو ہے اس کے ہاتھ میں جولوہے کی تلوار ہے اُس سے بھی محبت کا اقرار کرنایڑے گا، دیکھئے ذوالفقار نے محبت کروالی، اپنی محبت کو منوالیا، اب ظاہر ہے تیز دھار والی تھی ، دومنہ والی تھی اور الیمی ، الیمی خوبیاں تھیں اُس میں، عجیب عجیب معجزات ہیں، ذوالفقار کے، چلے تو یوں چلے کہ گھٹے بھی اور بڑھے مجھی، جہال تک جاہے چلی جائے اور والیس آ جائے، یہ کیوں؟ اس لئے کہ جب لوگول نے نبی سے پوچھا کہ موسی کو تو عصا جیسا معجزہ دیا گیا تھا، آپ کو تو ایسا معجزہ

#### زوالفقار کی اولان اولان

نہیں دیا گیا، کہاعلیٰ کی تلوارنہیں دیکھی، یعنی عصائے موسیؓ کا ہم پلیہ مجزہ بلکہ اُس سے افضل ہے اور جب افضل ہے تو موسیً کا عصام بھی درخت بن جائے اور جب اُو نجے درخت کی بیتیاں تو ڑنی ہوں تو وہی عصا بلند ہو کرشاخ تک پہنچ جائے ، تو وہ گھٹتا بھی تھا، بڑھتا بھی تھا، اژ دھا بھی بنتا تھا، ذوالفقار میں بھی پیہ خاصیت تھی کہ کئی بارا ژ دھا بھی بنی ، گھٹی بھی ، بڑھی بھی اور اُس کے ساتھ ساتھ جب میدانِ جنگ میں چلتی تھی تو بیجان کر چلتی تھی ، کس کی نسل میں مومن آنے والا ہے اور کس کی نسل میں کا فرآنے والا ہے، حق و باطل کا معیار بوں قائم کررہی تھی تو بڑے مجزات تھ اُس کے لئے مرثیہ نگاروں نے جبیبا کہ کہا نڈرالی تھی کہرات میں شیرخدا سے باتیں کرتی تھی ، کیا کہنا اُس کی خوش قسمتی کا کہ تنہائی علیٰ کی بوں وُور کرے کھلی اُس سے باتیں کریں، وہ جواب دے، تو ہم نے ذوالفقار سے باتیں کرتے تو دیکھاہے اس کا ذکر آگے بیان کریں گے، کیکن میدد مکھنے کہ ذوالفقار کا کمال میتھا چلی اورجسم کو دو ھے کیا، دوسرا طریقہ اُس کے وار کا بیتھا کہ سرسے چلے توجہم کے دوجھے کردے، بیہ ہے طول کا وار، اورجب بہلوسے چلے توبیہ عرض کا دار، لینی کمرکو کاٹ گئی، ادھرے دوجھے یا ادھر ہے،طول کا وار ہو یا عرض کا وار ،لیکن مورّ خین نے لکھا کہ طول کا وار ہو یا قط کا وار ہمیشہ برابر دو جھے کرتی تھی، اچھا ہیبت ایسی بیٹھی ہوئی تھی کہ دو جھے کہ صفین کی لڑائی میں نقاب ڈال کر چہرے پر بیٹے کو بھیج دیا، تو معاویہ اور عَمر عاص میں بحث ہوگئی ، انہوں نے کہاہے بیعلیٰ ، ہے بیعلیٰ ورنہاس طرح کے وارکسی اور کے نہیں ہو سکتے سوا علیٰ کے کسی اور کے نہیں ہو سکتے ، تو معاویہ نے کہا اگر پیجاننا ہے تو بیر کرو، جینے کشتے یڑے ہیں اُنہیں اُٹھالا وَ اور اُن کے حصوں کوتول لوء اگر دونوں جھے برابر ہیں تو سے گا میں اور علیٰ کی ذوالفقار ہے اوراگر حصوں میں تھوڑا سابھی فرق ہو جائے تو پھر کوئی

#### 

اور ہے، تو یہ طے ہے کہ ذوالفقار دو برابر حصوں میں تقسیم کرتی تھی، وار قط کا ہویا طول کا ہوتا طول کا ہوتا طول کا ہوتو ایک مجز ہ یہ بھی ہے کہ وہ برابر تقسیم کر دیتی تھی، تو ذوالفقار کے مجز ہے آپ کی سمجھ میں آ جا کیں پہلے اس سے واقفیت حاصل کر لیجئے، پھر علی کے مجزات پر باتیں ہوں گی، میں کئی برس پہلے بھی ہے بات کہہ چکا ہوں کہ وہ جو دانشور ہوتا ہے جو فکر دیتا ہے، ییلم رکھتا ہے، خواہ کسی صدی میں پیدا ہو، مودت ہو، کسی شہر میں پیدا ہو، وہ کسی معاشر ہے میں پیدا ہو، مودت علی آ جاتی ہے تو پھر وہ فکر کریا لیتا ہے، سچائی کو یا لیتا ہے۔

غالب اینے دور کاعظیم دانشور عظیم شاعرتھا اور وہ اس فکر کو پوں سمجھا کہ اُن کے ایک دوست تھے غالب کے میرن صاحب سوزخوانی بہت اچھی کرتے تھے گلے میں سوزتها،شاعر بھی بہت اچھے تھے، دہلی میں رہتے تھے، غالب کی عادت تھی کہ مج اُٹھ كرسيد هے أن كے گھر جايا كرتے تھے ملنے كے لئے عادت تھى اور ميرن صاحب كى میرعادت تھی کہ جب غالب آ جاتے تو وہ کہتے ، رات کو ایک مصرعہ ہو گیا، تو غالب فوراً كہتے تھے سنا ديجئے ،ميرن صاحب وہ بيچارے سنا ديتے تھے غالب فوراً گرہ لگا كرشعر مكمل كردية تھے،اورأسى دن مشہور ہوجاتا دہلى ميں كەغالب نے نيا شعركها ہے، منت تھی میرن صاحب کی مصرعہ ثانی جولگا دے شعراُس کا ہوجا تا ہے،مصرعہ اولی کی کیااہمیت ہے جس نے گرہ لگا دی شعراً سی کا ہو گیا، ایک دن جو غالب صبح صبح بہنچے تو میرن صاحب کہنے لگے کہ ایک مصرع ہوا ہے، رات کو غالب کہنے لگے تو سنا دیجئے وہ کہنے لگے نہیں وہمصرع ایسا ہے کہ میں تم کونہیں سناؤں گا،تم گرہ لگا کے شعراینا بنا ليتے ہو، يدمصرعه ميرے پاس ايماآيا ہے گويا الهام ہوا ہے، ميں ہى اس په مصرع لگاؤل گا، چاہے کتنے ہی دن کے بعد لگاؤل تا کہ وہ شعرمبرے ہی نام سے مشہور

## ووالفقار المعالم المعا

ہو،اب تو آپ خودسوچے غالب اسے بڑے شاعر کیا حالت ہوئی ہوگی اُن کی کہ مصرع نہیں بتارہے،انہوں نے کہا میں قسمیہ کہتا ہوں میں مصرع نہیں لگاؤں گا، میں وعدہ کرتا ہوں، آپ مصرع سنا دیجئے کہا وعدہ کرتے ہومصرع نہیں لگاؤ گے، غالب نے کہا بھی وعدہ کرتا ہوں مصرع نہیں لگاؤں گا، میرن صاحب نے کہا کہ بھی رات میں مصرع یہ ہوا ہے کہ:

أسپ و زن و شمشير وفادار سُسے ديد

فارس کا مصرع ہے گھوڑا، بیوی اور تلوار زمانے میں کس کی وفادار گزری، عجیب مصرع ہے، آپ ذرااس پرغور تو کر لیجئے کہ عورت وفادار ہوسکتی ہے، لوہ کی بے جان تلوار کیسے وفاداری کر ہے گی، نہ دیکھ سکتی ہے نہ چل سکتی نہ پھر سکتی ہے، تلوار کا ٹتی ہے گرہا تھ کے تو تلوار چل نہیں سکتی، تو ہے گرہا تھ کے تو تلوار چل نہیں سکتی، تو تلوار کیسے وفادار کی سکتی ہو تلوار کیسے وفادار کی سکتی ہو تا وار کیسے وفاداری کرے گی، اچھا چلئے گھوڑا بھی وفادار ہوسکتا ہے گر تلوار کے لیے تو بالکل ہی ثابت نہیں کیا جاسکتا، لیکن میرع ہے اور بہت مشہور مصرع ہے اس و زن و شہشیر وفادار کسے دید

کے دیکھا گیا کہ جس کی بیٹنوں چیزیں وفا دارتھیں، گھوڑا بھی، تلوار بھی اور بیوی بھی، جیسے ہی مصرع میرن صاحب نے پڑھادیسے ہی غالب کرس سے اُٹھ کر کھڑے ہو گئے اور بے اختیار کرس کے ہتھے پر ہاتھ مار کر چیخنے لگے،

> اسپ و زن و شمشیر وفادار کسے دید واللہ علی دید، علی دید علی دید مستحد گاہ مانسسن

س کی وفاداری دیکھی گئی غالب نے کہااللہ گواہ ہے علی کو علی کو علی کو مصرع میں تین چیزیں تھیں تو دوسرے مصرع میں تین بارعلی آیا، یہ ہے دانشورانہ کمال میں

#### ورالفقار کی اسلامی اسلامی

جوانوں سے یہی کہدکر جارہا ہوں، بننا ہے توالیے ہنوغمی نہ بنو،کوڑ ھ مغز نہ بنواور جب تك فكراس طرح نہيں لو كے كچھ بجھ ميں نهآئے گا، نه حديث مجھ ميں آئے گی، نيعلي کے معجزات سمجھ میں آئیں گے، پہلے ضروری ہوتا ہے کہ ایک ایک چیز پرریسرچ کی جائے، پنہیں ہوتا کہاس دروازے پر کھڑے ہوں میہ بات بتا دیجئے، بیہ بتادیجئے، پیہ سب کیا ہے، بھئی کس کس کے دَر پر پوچھو کے کہ علیٰ کیسے، قر آن ختم کر لیتے تھے، ارے کتنے دَروں پرجاؤگے،اگرایک دَر پرچلے جاتے جے بابِ مدینة العلم کہتے ہیں تو فوراً معجزه سمجھ میں آ جاتا چونکہ ایک دَر کوچھوڑ دیا ہے تو اب دَر دَر جانا پڑے گا، ہوتا یہی ہے کہ جب انسان اس دَرکوچھوڑ دیتا ہے تو پھر دَر دَر کی ٹھوکریں کھا تا ہے اور یہاں بیالم ہے کہ ایک کو مانتے ہیں ہر ایک کونہیں ، ایک سے مانکتے ہیں ایک ایک سے نہیں ،بس ایک کو مانتے ہیں ایک ایک کے پاس جاؤ گے تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی،بس ایک کے پاس جاؤ ، اب بیراُردو زبان کا کمال ہے کاش پہلے اُردوسیھے لی ہوتی،اصل بات میہ ہے میں نے جب امریکہ میں مجالس پڑھیں توایک خط آیا میرے پاس کہ آپ جو کچھ کہدرہے ہیں اُردومیں بہت اچھی باتیں ہیں اور پیۃ چل رہا ہے ہم جوانوں کو بزرگوں کی واہ واہ سے کہ آپ بہت عمدہ مجلس بڑھ رہے ہیں لیکن ہماری سمجھ میں نہیں آ رہاہے، اس لئے آپ ہمیں انگاش میں سمجھائیں تو ہماری سمجھ میں آئے گا بعد میں پتہ جلا کہ سارے جوانوں کی سمجھ میں تقریر آ رہی تھی، بیرساز ثبی خط آیا تھا تا کہانگلش شروع کر دوں اور وہ چاشنی ذا کر کی ختم ہوجائے ،تو میں نے اُس پر جملہ ہیہ کہا کہ رسول نے دو چیزیں چھوڑی ہیں، ایک قرآن، دوسرے اہل بیت، جب تک عربی نہیں سیکھو کے قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا اور رجب تک اُردونہیں سیکھو کے اہل بیت سمجھ میں نہیں آئیں گے، میں قتم کھا کر کہتا ہوں کہ اُر دو کے بغیر اہل بیت سمجھ میں

#### زوالفقار المالية

نہیں آ سکتے، أردو نے سمجھایا ہے اہل بیت کو، أردو نه ہوتی تو اہلِ بیت سمجھ میں نه آتے، تو ہم کیا کریں ابھی لوگوں نے اُر دونہیں سیکھی، جب تک اُر دونہیں سیکھیں گے فضائل علی کیسے مجھ میں آئیں گے، کیسے مجھائیں ہم فضائل علی ،اس لئے نوے فیصد نو إن كے فضائل كے سمجھانے ميں اُردوكا حصه ہوتا ہے، جب تك اُردو سے واقفيت نه موتو فضائل على سمجه مين نهيس آسكته ، توجم ذوالفقار كوكياسمجها كيس ، ذوالفقار عربي كالفظ ہے، کیکن فقار کے دومعنی ہیں بیفقرے کی جمع ہے فقرہ جوزبان سے نکلے، اُس کی جمع فقار، لینی زبان سے بھی متعلق ہے اور دوسرے معنی بدیاں کدریڑھ کی ہڈی جو ہوتی ہے یوری اس کی شکل جو ہے ذوالفقار بالکل اُس کی شکل کی تھی اور جس طرح گھلیاں ہوتی ہیں إدهرأدهرريزه كى بثرى ميں، إسى طرح تلوار ميں بھي نكلي ہوئى تھيں، وہ فقار اس لئے کہلائی کہ اُس میں فقرے تھے، ریڑھ کی ہڈی کی طرح وہ خم ونشیب اور وہ تھماؤ، جوریڑھ کی ہٹری میں ہوتا ہے اس لئے اس کا نام ذوالفقار ہوا، دوسر مے معنی بیہ ہیں تیزی کے معنی میں تو زبان سے زیادہ تیز وہ فقرے جوادا ہوتے ہیں اُس کی جمع فقار، ذوالفقاراب جوبھی معنی ہوں ،لیکن اگر اُس کوکوئی سمجھاسکا اُس کی تیزی کو ، اُس کے گھاٹ کو، اُس کی باڑ کو، اب دیکھنے ذوالفقار کے بھی جھے ہیں دومنہ والی دوز بانیں ہیں، دستہ ہے، پیگھاٹ ہے، یہ باڑہے، پیدھارہے، میں کیسے مجھاؤں،اگراُردونہیں آتی، کیسے سمجھاؤں کم از کم ذوالفقار پر ہی ریسر چ کرکے دنیا سمجھ لے علی کے معجزات بھی سمجھ میں آ جائیں گے،میرانیس کے علاوہ کوئی سمجھانہیں سکا،مرزا دبیر کے علاوہ کوئی اس کو سمجھانہیں سکا۔اب آپ دیکھئے کہ میر انیس نے ذوالفقارکوکہیں پر محجلی بنایا بهبیں برحسینوں کا اشارہ بنایا بهبیں ستارہ ٹو ٹنا ہوا گرنا دکھایا بهبیں اُس کو دلہن بنا دیا ۔ اب وہ مناظر آپ دیکھیں چونکہ فر مائش ہوگئ کہ صبح آپ نے شعر نہیں پڑھے تو اِس

وقت ہم سننا چاہتے ہیں۔اطمینان ہے مجلس سنیے تو ہم پہلے ہم اس منزل ہے گزر جائیں تو باتوں باتوں میں ای طرح آگے بڑھ جائیں لیکن اس سے پہلے کہ جہاں انیس نے ذوالفقار کو دلہن بنایا ہے میں آپ کو تاریخ کی ایک حقیقت سنا دوں،غور ہے جب آپ اُس کوسنیں گے تو آپ کومیرانیس کی علمیت کا قائل ہونا پڑے گا، اِس لئے کہ بغیرعلیت کے فضائل آ ل محرمجھ میں نہیں آتے ، جہل یہاں سے دُور بھا گتا ہے، اور مولاعلی نے نیج البلاغہ میں کہا کہ ملم سکھنے سے نہیں آتا، بلکہ آپ نے فر مایاعلم الیا نور ہے کہ اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے اُس نور کو داخل کر دیتا ہے تو یہ پیھنے سے تو ملتا نہیں، محفلیں ہم اسی لئے کرتے ہیں کہ بینورانی محفلیں جب منعقد ہوں تو ہمارے بچوں کے سینوں میں پیلم کا نور آ ہتہ سے داخل ہو جائے اور جومجلسوں ہی سے بھا گتا ہو، اُس کے دل میں نور کیسے آئے گا، بیعلم کا نور، دوسری بات پیرہے کہ تمام مور خین کابیه فیصله ہے کہ علی باب مدینة انعلم بیں اور زہرًا اُم العلوم بیں، توعلم کی کرن خانهٔ زہڑا ہے چلتی ہے اور ذہن و د ماغ و دل کومنو رکرتی ہے، جس نے چوکھ ہے پیسر ہی نہ جھکایا ہو، اُس کے دماغ میں بیرکن جائے گی کیسے، بیرکن وہاں پہنچے گی کیے اور پیرکن جب وہاں پہنچتی ہے تو د ماغ میں عقل کا آفتاب بنتی ہے، تب عالم بنیآ ہے، تبعظیم شاعر بنتاہے، جب تک وہ کرن آفتاب بنتی ہے تب اُس آفتاب نہ بنے وہ عالم بن سکتا ہے نہ شاعر بن سکتا ہے تو اب ظاہر ہے کہ جب چوکھٹ کو اس نظر ہے ویکھا جائے کہ کنیرسیدہ پر لکھنو کے اخباروں میں تقید کی جارہی ہے، اِس چوکھٹ کی عظمت کو سمجھے نہیں گھر کی عظمت کو سمجھے نہیں تو وہاں علم آئے گا کیوں اور اُن کی سمجھ میں کیوں آئے گا سات کتابوں میں بیروایت ہے کھاٹی ایک لڑائی ہے آئے ، یہ پہلے بتا دوں کہ جب لڑائی ہے واپس علیٰ آتے تھے تو ذوالفقار لے کراور گھر میں داخل ہوتے زوالفقار المستحدد الم

تھے تو استقبال کے لئے سب سے پہلے جنابِ فاطمة موجود ہوتی تھیں اور فوراً علیٰ کے ہاتھ سے ذوالفقار لے لیتی تھیں ، زہڑا ہی کے ہاتھوں سے وہ دھوئی جاتی تھی ،صاف ہوتی تھی، پھرا بنی جا در ہے اُس کو سکھاتی تھیں اور حجرے میں ایک خاص جگہتھی وہاں ز ہرا اُس کوآ ویزاں کر دیتی تھیں ، ایک لڑائی سے جوعلی واپس آئے تو کہا یہ جاتا ہے كە أحدى لارا ئى تقى اورىپىلى بار ذ والفقار آئى تقى (علىّ كى تلوار يُوٹ چَكى تقى ) كىي طرح علیٰ کی تلوارٹوٹی اور کسی طرح ذوالفقار آئی وہ یاورا ایک منظروہ چھوڑا ہم نے، آئے علیّ تو زہرًا نے جب ہاتھ بڑھایا، ذوالفقار لینے کے لئے تو علیؓ نے مسکرا کرکہا زہرًا اس ملوار ہے تو تم واقف نہ ہونگی، بیآج ہی تو اُتری ہے، آسان ہے آج ہی تو آئی ہے،تم نے پہلی بار ذوالفقار دیکھی ہوگی تو جواب میں فاطمہ زہڑا بھی مسکرائیں اور مسکراتے ہوئے کہا یاعلیٰ میں جب آ پ ہے بھی مانوں نہیں تھی ، اُس سے پہلے ہے میں اس ملوار سے واقف ہوں، بس علیٰ حیب ہو گئے اور گھر سے مسجد نبوی کہنچے، رسول ً خدا سے بورا واقعہ بیان کیا، رسول اگرم بھی مسکرانے لگے اور کہاعلیٰ کیوں نہ چل کرہم دونوں اس کی وجہ فاطمیّہ ہے بوچھیں، دیکھنے اِس پوچھنے میں نبی بھی شامل ہے، علیّ امام میں، زہڑا کے بھی امام میں، صرف رسول نے بدکہا کہ چلوچل کر یو چھ لیں دونوں آئے، کہا زہڑا بیتو آج ہی آئی ہے تلوار، أحد میں اور تم نے علی سے کہا کہ جب میں علی سے بھی مانوس نہیں تھی اُس وقت سے مانوس ہوں اس ذوالفقار سے، کہا ہاں یا رسول الله آپ ہی تو کہتے ہیں، جب میرے گھر آتے ہیں میرے دُوش پر سر رکھتے ہیں اور میرے بالوں کو سوتھ کر آپ یہ کہتے ہیں کہ زہڑا کے پاس سے سیب جنت کی خوشبوآتی ہےاورآپ نے بار ہایہ کہا کہ ایک سیب کے درخت کے پاس میں رُکا تھا، اور وہ سیب جب میں نے کھایا اور معراج سے واپس آیا تو خدیجیہ کی آغوش میں تم

ووالفقار المستحدد الم

آئیں تو جب پہلی بار میں نے خدیج کی آغوش سے تم کولیا تو اس سیب جنت کی خوشبو تم سے پاکی ، یہ آپ بیان کرتے ہیں؟ کہا ہاں بی تو ہیں بیان کرتا ہوں کہ معراج میں ایسا ہوا، کہا بابا جس درخت ہے آپ نے دہ سیب کھایا تھا اُسی درخت کی جڑ سے ذوالفقار بی ہے، اُسی سیب کے درخت کی جڑ سے بیٹلوار بی ہے، میں اُس وقت سے ذوالفقار سے واقف ہوں، بھی توجہ رکھے گا میں نے بڑی محنت سے بیروایت پڑھی تا کہ دوسروں تک پہنے جائے، روایت ڈھونڈ نا تو بڑامشکل مسلم ہے لیکن میں بیسوچتا ہوں بھی تو اب ملی بیروایت اور میر انیس سوسال پہلے بیروایت ڈھونڈ چکے تھے، تو اب میں کیا کہوں کہ جھے سے پہلے والے ذبین شی بیل والے ذبین تھے یا اب والے ذبین ہیں، بیہ کہد دینا کہوں کہ جھے سے پہلے والے ذبین شی بی سیہ کہد دینا کہوں کہ جھے سے پہلے والے ذبین شی بیں سب پھی، کہاں ہیں آپ، ذرا کہوں سب بیکار ہوگیا، پرانا ہوگیا، قد کیم ہوگیا ہم ہیں سب پھی، کہاں ہیں آپ، ذرا

#### زیبا تھا دم جنگ پی وش اُسے کہنا

د کیھے تکوار چل رہی ہے، لہو میں نہائی ہوئی ہے، سرخ ہورہی ہے، تکوار کاخم بھی

آپ کی نظر میں رہے، اُس کا دم خم بھی نظر میں رہے، اُس کی تیزی بھی نظر میں رہے،
اُس کی سرخی بھی نظر میں رہے، یہ بھی نظر میں رہے کہ لوہا جو ہے جہاں سے کٹا ہے،
وہاں سبزی آ جاتی ہے، وہ سبزی وہ کٹاؤ اُس کا جو ہر ہوتا ہے، یہ سب اصطلاحیں ہیں،
کہاں تک میں تشریح کروں، مرثیہ پڑھنے والے ہی اس کو سمجھا سکتے ہیں اچھی طرح یا
جومیرانیس کو سلسل پڑھتا رہے، وہ علم حاصل کرسکتا ہے۔میرانیس کہتے ہیں:
زیبا تھا دم جنگ پری وش اُسے کہنا اس اوج میں وہ سَرخ لباس اُس نے جو بہنا
جو ہر تھے کہ پہنے تھی دلہن پھولوں کا گہنا اِس اوج میں وہ سَر کو جھکا نے ہوئے رہنا
ہندوستان کی نہیں یہ لکھنؤ کی رسم ہے کہ دلہن کے لئے پھولوں کا گہنا جاتا ہے،

#### 

پھولوں کا گہنا ضرور جاتا ہے، زیورا پنی جگہ، سونے کالیکن لازی ہے پھولوں کا گہنا اب دُلہن کا گہنا ہاں سے لا کے کہا یہ اب دُلہن کا گہنا، کہاں سے لا کے کہا یہ سرکا تاج جو ہے اس کی تشبیہ جو ہے، اب تشبیہ کیسے مجھاؤں، بھی بیلے کے پھول کوغور سے د کیھے گا، ہوتا ہے سفیدلیکن بھی زرد جھلک آتی ہے اس میں سے جب دھوپ تکلتی ہے پھول میں بیلے کے اب اُس تلوار کی کاٹ کو آپ اگر دیکھیں جہاں سے لوہا تراشہ جاتا ہے، سفیدی میں ہلکی س سبزی نظر آتی ہے اُسے جو ہر کہتے ہیں، و کیھے پوری بیت اُس وقت تک نہیں پڑھوں گا جب تک آپ چاروں مصرعوں کی پھر سے نہ سمجھ لیس بیت اُس وقت تک نہیں پڑھوں گا جب تک آپ چاروں مصرعوں کی پھر سے نہ سمجھ لیس بیت کا رنگ آپ کونا چکا ہوں کہ انیش کی نظر کہاں تک تھی، چارمصرعوں میں چارمصرعوں میں بیادیا، دلہن بنا دیا، دلہن کہاں ہے؟ اگر دولہا نہ ہو بغیر دولہا کے دلہن کیسے بنتی ہے اور چو بھی بات سمجھ لے میرانیس کی آج کی شرب میں اُن کے لئے:

زیبا تھا دمِ جنگ پری وش اُسے کہنا معثوق بی سرخ لباس اُس نے جو پہنا جو ہر تھے کہ پہنے تھی دہن پھولوں کا گہنا اِس اُوج میں وہ سُر کو جھکائے ہوئے رہنا

سیبِ چمنِ خلد کی بو باس تھی کھل میں

يه پانچوال مصرع اتناتخليقي بيتو چهامصرع كيسا موكا:

رہتی تھی وہ شبیڑ سے دولہا کی بغل میں

اور چار مصرعے من لیجئے تا کہ میں آگے مرزا دہیر کی طرف جاؤں ور نہ آپ لوگ کہیں گے بہت ذکر کرتے ہیں، میر انیس کا دبیر کا نہیں کرتے تو آج سید کے ساتھ مرزا کا ذکر بھی ہو جائے ظاہر ہے کہ اِن کا بھی حصہ ہے حق ہے اِن کا ،لیکن چار مصرعے اور میر انیس کے من لیجئے کہ اُردوا دب میں کیا کمال تھا اور جب علم شختیق کی

## زوالفقار المعالم المعا

روشنی نه ہوعطانہیں ہوتا اس طرح عطانہیں ہوتا۔

گھاٹ وہ گھاٹ کہ دریا کا کنارا جیسے 💎 چمک ایس کہ حسینوں کا اشارہ جیسے روشنی وہ کہ گرے ٹوٹ کے تارا جیسے صارالی کہ روال ہوتا ہو دھارا جیسے اوربه چوتھامصرعد برصر ماہوں، والنَّجْمد إذا هوای شم عتارے كولينے كى اب منظر آ گیانا آپ کی نگاہ میں ، والنَّجُمد إذا هوای نجوم کی شم ہے مجھ کوتارے کے ٹوٹنے کی ، تو تارے کے ٹوٹنے کا منظر آپ نے دیکھاہوگا ، پیقر آن کی آیت ہے اور انیس نے این مصرع کوآیت کے پہلویں رکھ دیا ہے، یہ ہے کلام انیس ،یہ ہے أردوكا معجزه كه بهم پليآيات ركھاجا سكتاہے، پيانيش كا كمال ہے، پياہل بيت كى مدح ہے، بیقر آن ہے، وہ بھی قصیدہ، بیبھی قصیدہ، وہ عربی میں بیدأر دومیں۔ چک الی کہ حسینوں کا اشارہ جیسے ۔ روشنی وہ کہ گرے ٹوٹ کے تارا جیسے والنَّجُم إذا هُولى كياقرآن پنظرے كيا حديث پنظرے، ديكھيئے ميرانيس فقہ کے آ دمی نہیں تھے الیکن کہیں کہیں پر فقہ کی گفتگو بھی اُنہوں نے شاعری میں کی ہے لیکن قر آن اور حدیث میں کسی سے ہیچھے نہیں تھے ،مرزا دہیر نے فقہ پڑھی تھی ،ملم فقہ جانة تصوّاب آب أس نظريئ سے ديمين كاكه انيس كے مقابل دبيركوديمين كا فقد کا کلام تو فقد میں بڑی مشکل ہوتی ہے، کوئی فقیہ ہو جائے یا فقہ کی طرف اُس کا جھکا ؤ ہوجائے تو وہ دین کو بہجے نہیں یا تا بلکہ لڑانے لگتا ہے، بھی اذان سے زین العابدین کو بھی نماز سے ذکر حسینؑ کو ، تو جب اُس کی فقہ نہیں چلتی تو اہل بیت سے مگرانے لگتا ہے فقہ کو بدیرانا دستورہے ،فقہی جو ہے وہ قل حسینؑ کا فتویٰ بھی دیتا ہے،اس لئے کہ اال بیت فقہ کے آ ڑے آ جاتے ہیں تو ہر دور میں فقہ والوں نے اال بیت کوراتے سے ہٹانا چاہا اور فقہ ہمیشہ حکومت کے زیر اثر پالی گئی ،حکومتوں نے فقہ کو یالا ، تا کہ اہل

## ووالفقار المحالية الم

بیت سے مکراؤ ہو، کیکن دل میں مودّت ہو، دانشور ہو، شاعر ہو، تو وہ فقد کو بھی در بار اہلِ بیت تک جھکا دیتا ہے، یہ ہے مودّت، اب دیکھئے دہیر ذوالفقار کی تعریف کر رہے ہیں، دہیر فقہ کے عالم ہیں:

#### ہوتی تھیں صفیں آب وم تیغ سے بے دم

تلوار چل رہی ہے اور سرکٹ رہے ہیں، اس میں جو مرکزی لفظ ہے وہ آب ہے لینی پانی پورابند، پانی سے بنے گا، پانی طہارت کا اشار یہ، پانی نہ ہوتو طہارت نہیں، توجہ ہے تا آپ کی! اب پانی وہ شے ہے کہ انسان جب دُنیا میں آتا ہے سب سے پہلے ملاقات کرنے والا پانی اور انسان جب دُنیاسے جاتا ہے تو سب سے آخر میں رخصت کرنے والا پانی، وہاں بھی طہارت، یہاں بھی طہارت، آو تو بغیرطہارت نجس جاو تو بغیرطہارت بخس جاو تو بغیرطہارت بخس جاکلیہ کون؟ پانی اب یہاں و یکھنے کہ پانی طہارت کا استعارا ہے تو تلوار میں بھی پانی ہوتا ہے، تیخ میں بھی پانی ہوتا ہے، تیخ آب دار کیا ہے، لینی آس کی جو تیزی ہے وصار کی وہ آب کہلاتی ہے لیعن تیزی سے کاٹ دینا تلوار کا وہ آب تیخ ہے اور و تیز کیا کہہ دوہ آب کہلاتی ہے لیعن تیزی سے کاٹ دینا تلوار کا وہ آب تیخ ہے اور و تیز کیا کہہ

#### ہوتی تھیں صفیں آب دم تینے سے بے دم

بچپن میں شنا کرتے تھے والدہ کہتی تھیں بزرگ بھی ، کھڑے ہوکے پانی نہ پیؤ بیٹھ کر پانی نہ پیؤ بیٹھ کر پانی پیائی نہ پیؤ کر پانی نہ پیؤ کہ پیائی نہ پیؤ کہ بیائی نہ پیؤ کہ دن آیة اللہ خوئی کاعملیہ پڑھ رہا تھا کہ اس میں نظر آیا کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ، کہ جو کھڑے ہوکر پانی پیئے اُس کی عمر کم ہوجاتی ہے ، فقہ فتو کی تو دے دیتی ہے ، معصوم کا حوالہ مشکل سے دیتی ہے اور دیکھئے فتوے سے مجت اُسی وقت پیدا ہوتی ہے ، معصوم کا حوالہ مشکل سے دیتی ہے اور دیکھئے فتوے سے مجت اُسی وقت پیدا ہوتی

#### ووالفقار المناد المناد

ہے جب معصوم کا حوالہ آجائے ، توبات سمجھ میں آگئ کہ بڑے بزرگ اس لئے منع کرتے تھے کہ کھڑے ہوکر پانی نہ پیا کرواس لئے کہ عمر گھٹتی ہے عمر کم ہوجاتی ہے، مرزاد تیرکی نظر دیکھئے فقہ یہ بھی گئی اور معصوم کی حدیث پر بھی ،

ہوتی تھیں صفیں آب و آتی ہے بے دم پانی جو کھڑے ہو کے پیئے ہوتا ہے۔ س کم حل کرتی تھی یہ مسئلہ تیج شنہ عالم ہے خون نجس جس میں یہ ملوث تھی ہر دم دین کا مسئلہ آ گیا مصرعہ میں دیکھئے بات پانی سے چلی ہے اب بات نجاست تک آ گئی بات طہارت سے کھڑے ہو کر پانی پیئے سے اور پانی سے شروع ہوئی تھی :

مل کرتی تھی یہ مسئلہ تیج شنہ عالم ہے خون نجس جس میں بیہ ملوث تھی ہر دم یہ جی سے جون نجس جس میں بیہ ملوث تھی ہر دم یہ جی ہے۔ مسئلہ آگیا ، کافروں کو تل کر رہی تھی کافروں کا لہوائس میں لگ رہا تھا تو ذوالفقار تو ہوگئ نوہ فون کی دوالفقار تجس ہوگئ وہ خون کی چھیٹیں ، مائی کے لباس پر بھی پڑر رہی ہیں ، ہاتھ اور پیر پر بھی پڑر رہی ہیں ، اب ایسے میں پھیٹیں ، مائی کے لباس پر بھی پڑر رہی ہیں ، اب ایسے میں

علیٰ نے نماز کے وقت اگر نماز پڑھ لی تو ذرا مجھے بتایئے کیا ہوگا؟ کا فرول کا خون ہے، تو ہوا کیا؟ میدانِ جنگ میں نما ز پڑھ رہے ہیں علیٰ ،صفین میں پڑھی اور خون نجس اور کافروں کاخون ،اب کیا کہا د ہیر نے:

حل کرتی تھی یہ مسئلہ تینج شئہ عالم ہےخون نجس جس میں ملوث تھی یہ ہردم کون سامسئلہ:

پر اس پہ نجاست کا گماں ہو نہیں سکتا د کیھئے دونوں سوالوں کا جواب ایک بند میں ہوگا اور دبیر نے مسلاحل کیا پانچویں مصرعہ تک ہم آگئے چھٹامصرع اُس وقت سمجھ میں آئے گاجب پہلاسمجھ میں آ جائے ،

#### ووالفقار المعالم المعا

د کیھے تی چل رہی ہے یعنی تی کا پانی جو ہے وہ روال ہے، اور کھڑے کھڑے پانی پیتے جارہے ہیں اور تی پانی پلاتی جارہی ہے، یہ منظر نظر میں رہے۔

یعنی کہ نجس آب رواں ہو نہیں سکتا

مسلد ہی تو ہے کہ جود تیر نے حل کیا کہ آ بروان بحس نہیں ہے کا یانی جاری تھا ذوالفقار کا پانی جاری تھا، اب کافر کالہو پڑتارہے آب رواں ہے نجس نہیں ہوسکتی ذوالفقار، غور سيجة كا! جب آب روال ہے ذوالفقار اور وہ نجس نہيں ہوسكتى تو على كے فضائل یا طہارت کا سمندر جاری ہے اس میں اگر نجاست آ جائے تو طہارت ہی طہارت ہے، یہ تو تطهیر کے سمندر ہیں، اب لوگ بحث کررہے ہیں کہ کون آگیا اور کون نہیں آ گیا اور زہرًا کے گھر میں نجاست آ گئی، پہ طہارت کاسمندر ہے، توسمندر میں کوئی چیز بھی آ جائے تو وہ یاک ہوجاتی ہے، یاک چیز کونجس نہیں کرسکتا جل کر دیا مسله كه نجاست كالكمال مونهيس سكتا، اس منزل تك جم آ ميئة كه وه ذوالفقار كے وه کمالات تھے کہ جومرز ا دبیر نے بیش گئے، ہم زیادہ اس کی تشریح نہیں کر سکتے ، کیوں كه آ كے براهنا ہے اور بہت می فرمائشیں ہیں اس لئے انہیں میں کچھ عرض كردوں كه علیٰ کی عمر چوہیں سال تھی تبلیغ کے سلسلے میں ،عیسائی آبادی میں رسول نے ان کو بھیج دیا علیٰ گئے وہاں تو ان کا سالانہ جشن تھا، سارے عیسائی جمع تھے، بادشاہ بھی وہیں پر آ گیا تھا، اُن کا ایک برانا راہب تھا جو دریہ سے سال میں ایک مرتبہ نکاتا تھا، ایک سوېيس سال اُس کې عمرتهي ، بالکل بوڙ ها ، کمرجهکي ډيو کې پلکيس جهکي ډو کيس ، بال سفيد ، وه آتا تھا اور بس درس دیتا تھا، کیکن اُس دن جووہ آیا، تو ہرسال کی طرح درس خدرے سکا،خاموش بیشار ما، بادشاہ نے اُس کی طرف دیکھااور کہا بیخاموثی کیسی تو اُس نے کہا پیتہ نہیں کیا بات ہے، آج میں بولنا چاہتا ہوں، مگر بار بارمیری زبان میں لکنت

و والفقار المعالمة ال

ہوتی ہے تو بادشاہ نے کہا تُو اتنا پہنچا ہواراہب ہے تُو اینے علم سے بناسکتا ہے کہ آج تیری زبان میں کشت کیوں ہے؟ اُس کے لئے ریہ کہ دینابادشاہ کا چیلنج ہو گیا ، ایک بار جواًس نے مجمع پرنظر ڈالی ، تو اُس مقام پر اُس کی نگاہیں رُک گئیں ، کہنے لگا ہے بادشاہ بیسامنے جونوجوان مسکرا رہا ہے، بیرجوان جومسکرا رہا ہے اِس کی مجمع میں موجودگ میری زبان میں کنت کا باعث ہے، دیکھئے کتنا پہنچا ہوا راہب ہے، بادشاہ نے کہا اس کو بلاؤ، وہ جوان آیا، راہب نے کہاتمہارا کیا نام ہے؟ کہنے لگے میرا نام ایلیّا ہے، اب ذرا آ گے بڑھ کر کہنے خیبر میں تم حیدر نام بتاتے ہو؟ کوئی یہودی نام یو چھتا ہے تو شنشب بتاتے ہو، آج تم نے ایلیا بنا دیا، بیجگہ جگہ مختلف نام کیوں بتاتے ہو؟ کہا جہاں جس نام کی ضرورت ہو، نام استے ہیں، نام استے ہیں کہ صرف علی کے ناموں ے معجزات کو سمجھ لیجئے تو پھر علی کی قر اُت کو سمجھئے گا،ان ناموں کی قر اُت کر لیجئے،اُس کے بعد علی کو قرآن کی طرح سیجھنے کی کوشش سیجئے گا، تو اُس را ہب نے کہا ایلیّا ، ایلیّا نام تو میں نے انجیل میں پڑھا ہے اور میں نے بدیڑھا ہے کدایلیا، احراکی نبی آئے گا، اُس کے جانشین کا نام ہے، آپ نے مسکرا کر کہا میں وہی ہوں، کہالیکن اُس میں توبیہ لکھاہے کہ وہ ایلیّا جاروں کتابوں کا عالم ہوگا، آپ نے فر مایا جہاں سے جاہے یو چھ لے، توریت سے پوچھ لے، انجیل سے پوچھ لے، زبور سے پوچھ لے کہیں سے بھی یوچھ لے تو اُس نے کہا ہم تم سے انجیل سے سوسوال یوچھتے ہیں، اب سوتو ظاہر ہے میں نہیں گنواسکتا،اس لئے تین چارتقر ریں چاہئیں، چند گنوائے ویتا ہوں، اُس نے کهاوه ایک کیا جس کا دوسرانہیں؟ وہ دو کیا جس کا تیسرانہیں، وہ تین کیا جس کا چوتھا نہیں، اوڑ چار کیا جس کا یا نچوال نہیں، وہ پانچ کیا جس کا چھٹانہیں،وہ چھے کیا جس کا سانُواں نہیں ، وہ سات کیا جس کا آٹھواں نہیں ، وہ آٹھے کیا جس کا نواں نہیں ، وہ نو کیا و الفقار المحالية الم

جس کا دسوان نہیں ، وہ دس کیا جس کا گیار هوال نہیں ،اور وہ گیارہ کیا جس کا بارهواں نہیں، وہ بارہ کیا جس کا تیرهوا نہیں، ہم یہاں پر رُک گئے راہب نے سوسوال اس طرح ہی کئے تھے علی مسرائے اور کہا یہ کون سے مشکل سوال ہیں، جو تو نے پوچھے ہیں،اس لئے وہ ایک ہمارا پروردگار ہے جس کا دوسرانہیں،وہ دورات ودن ہیں جن كا تيسرانېيى وه تين طلاقيں ہيں ہر مذہب ميں چوتھی طلاق نہيں، چارعناصرار بعہ ہيں جن مے ل کرانسان بناء آگ، ہوا، یانی مٹی ،اور یا نچ جو پوچھا تونے پانچ انسان کی حسين بين، چھٹي حسنبين، اور سات جو يوچھا تو في سات آسان بين آشوال آسان نہیں ، اور آٹھ جو یو چھا تونے آٹھ جنتیں ہیں نویں جنت نہیں ، اور نوجو یو چھا تو نے اور دس جو بوچھا تونے تو دس ون حاجیوں کے ہیں ، گیار صوال دن نہیں اور گیارہ جوتونے یو چھا گیارہ پوسفٹ کے بھائی ہیں اور بارہ جوتونے بوچھا تو پول سمجھ لے کہ ایک دن کے بارہ گفتے یارات کے بارہ گفتے یا آسان کے بارہ برج اور اگر کلمہ بڑھ لے تو بتا دوں لا اللہ الا اللہ میں بارہ حروف میں اُس ہے آ گے محمد الرسول اللہ کہہ دے تو اُس میں بھی بارہ حروف ہیں اور اگر ریہ مان لے دونوں چیزیں تو بتا وُں مجھے کہ جس كا نام ليا ہے تونے ابھى احد نبى تواس كا يبلا جانشين ميں ہوں آخرى بھى محمر موگا احمد کے بارہ جانشین ہونگے تیرھوال نہیں ہوگا ، دیکھے راہب بڑاپریشان ہوا اور کہا کہ ا چھا دیکھیں اب راہب کی تسلی ہو جانی چاہئے تھی ،اُس کواُس کے سوالوں کے جواب مل گئے، اُس کو پیتہ چل گیا ہے عالم ہیں لیکن اُسے تسلی نہیں ہوئی، کیوں تسلی نہیں ہوئی تسلى اس لئے نہيں ہوئی كه أس وقت تك يقين كامل نہيں ہوتا جب تك كه نبي يا ولى كامتجزه ندد كيوليا جائے ، علم كا كرشماتو أس نے د كيوليا ، اب وہ جا بتا تھا كدز والفقار كا معجزه بھی دیکھے،اب ذراراہب کی پہنچ ادراس کاعلم دیکھئے کہنے لگا ہم نے انجیل میں

#### زوالفقار کی در الفقار المحالی المحالی

یہ پڑھا ہے کہ احمد کا جانشین جو ایلیا ہوگا اُس کے پاس ایک تلوار ہوگی جس کا نام ذ والفقار ہوگا، وہ ذوالفقار رکھتا ہوگا،اب علیّ تو خالی ہاتھ ہیں،ایک باراب یہاں سے جنابِ فاطمه زبرًا بدفر ماتى بين، مين حجره عبادت مين تھي اور وہاں ديوار پر ذوالفقار آويزال تھي، كدايك ہاتھ آيا اور علي كى ذوالفقار وہاں سے غائب ہوگئى،آپ نے رسولٌ اكرم كوفوراً بلوايا اوركها باباعليّ كي تلوار جهان آ ويزان تقي، و با ن ايك باته آيا اور وہ ذوالفقار لے گیا، رسول خدا نے مسکرا کر کہا زیرا گھبرانے کی بات نہیں وہ راہب جو مسلمان ہونے والا ہےاُس نے علیؓ کے علم کا امتحان لے لیا اب وہ تلوار کامعجز ہ دیکھنا چاہتا ہے، پیملی کا ہاتھ تھا جو ذوالفقار وہاں گی ہے، راہب نے ذوالفقار کو مانگاہے، زیارت کے لئے ،کلمہ پڑھااورمسلمان ہوگیا، دیکھئے ذوالفقار کاایک مجز ہ بیجی ہے، بغير حلے کلمہ پڑھواتی ہے، چلی نہیں کلمہ پڑھوالیا،صرف منہ دکھائی میں کلمہ پڑھوالیا، وہ مسلمان ہواءاُس کی پوری قوم مسلمان ہوگئی بادشاہ سمیث مسلمان ہو گئے سب۔ خندق میں جہاں جہاں بھی چلی تھی بھئی ہے کا حسنِ ساعت ہے۔ پورے ورلڈ میں کہیں بھی پڑھوں کوئی نہیں سمجھے گا ،لندن میں، امریکہ میں ، پاکستان میں صرف آپ ہی سمجھیں گے اور آپ کی ساعتوں کی نذراب ذرا پوری تاریخ پرنظر ڈالیئے ،ان جملوں کے لئے آپ کوزحت دینی تھی، ذوالفقار چلی اورخوب چلی اوریہودیوں کاقتل عام کیا، خندق میں، خیبر میں، اتنا مارا یہودیوں کو کہ عرب جھوڑ کر بھاگ گئے اور آج تك سرنهيں أٹھا سكے، بيذو والفقار ہى كامعجز ہ تھا، بيذو والفقار نه يہوديوں كوشكست دى جاسکتی ہے اور سیاست اسلام مجھ میں آسکتی ہے، یہودی اور اسلام کا کراؤ ذوالفقار کے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتا، اور جب تک ذوالفقار کے معجزات کونہیں مانیں گے، ذوالفقار سمجھ میں نہیں آئے گی لیکن بھی آپ نے اس پرغور کیا کہ یہودیوں پراتنا چلی

#### و والفقار المحالية ال

ا تنا چلی ا تنا چلی، مگر تبھی عیسائیوں پرنہیں چلی، تبھی آج تک نصرانیوں پر عیسائیوں يرذوالفقارنهيں چلى اگر چلى ہوتى توعيسائى راہب ذوالفقار كى زيارت كى تمنا نه كرتا، تلوار دیکھے کے بیتو بھا گتے ہیں نہ کہ زیارت کریں، یہودی پر کیوں چلی؟ اورعیسائی پر تبھی کیوں نہ چلی؟ بیمباہلہ سے یوچھ لیجئے ،مباہلہ آخری معرکہ ہے تلوار نہیں چلی کچھ لوگ گئے فتح کر کے میدان آ گئے ،تو فتح کس طرح ہوئی ؟ فتح اس طرح کیا کہ عیسائی نے آ ل محریکی روحانیت کوشلیم کرلیا، یہودی نے نبی اور اہل بیٹ کی روحانیت کوشلیم نہیں کیا،اس لئے ذوالفقار چلی، یہ جملہ بس آپ ہی کے لئے، پہنہ چلا ذوالفقار اُس پرچلتی ہے کہ جوامام کوانسانیت کا مانے اُس پرچلتی ہے اور جوروحانیت کا مانے اُس پر نہیں چلتی، عیسائی روحانیت کا امام مانتا تھا، ذوالفقاران پرنہیں چلی، یہودی اُن کو شہید انسانیت مانتا تھا، یہودی نے اہلِ بیٹ کی روحانیت کونہیں مانا، اس لئے زیر ذوالفقارآ گئے عیسائی، یہ کہہ کر ہٹ گیا کہ وہ چیرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر کہہ دیں تو پہاڑا پی جگہ چھوڑ دیں، لعنی بیابل بیت کے مجزے کے قائل تھاں لئے تلوار کے ینچنہیں آئے ، برااہم جملہ ہے، برا تاریخی جملہ ہے، حوالے کے ساتھ ہے اور آپ کا بچپین کاسُنا ہوا جملہ ہے، یعنی ذوالفقاراُس پرنہیں چلے گی جواُن کی روحانیت کو مانے گا جو حسین کو شہید روحانیت مانے گا، اُس پر بھی نہیں چلے گی، جوانسانیت کا شہید مانے گا اُس پرضرور چلے گی ، جب ہی تو چالیس علماء کہیں گے واپس جا ہے ، اگرامام کی روحانیت کو مان رہے ہوتے تو امام سب سے پہلے ان پر ذوالفقار اُٹھاتے ، لیمنی اتنے دن کے بعد نکلے گی، خیبر میں چلی، خندق میں چکی، حنین میں چکی، جمل میں چېکى ،صفين ميں چپکى ،نېروان ميں چپکى اور کر ملا ميں خوب خوب جو ہر دکھائے ،اب جو میان میں گئی تو مدت سے لوگ انتظار میں ہیں، کیسے چلتی تھی ،اب دیکھیں گے ٹس پر

#### ووالفقار المالية

ھلے گی اب دیکھیں گے اور اب جونگلی تو گھر والوں پر ، اب سب کوکب سے انتظار ہے،کسی نے چلتے ہوئے نہیں دیکھااب چلی تو کس پیہ چلی،نہ یہودیوں پر چلی، نہ عیسائیوں پر چلی، نہ نصرانیوں پر چلی، نہ ہندوؤں پر چلی، اب کیا کہیں بتایئے بیہ یہودی ، پیفسرانی ، اور ہندوؤں سے افضل ہیں بید حضرات؟ کتنے خوش قسمت ہیں مولا کی تلوار کوخود بڑھ کے گلے سے لگا لیا،ارے بھی بڑے خوش قسمت ہیں آپ لوگ کیا کہنے کہ آپ نے خود اپنے گلے پر ذوالفقار کور کھ لیا،مولاً نے بھی پھر تکلف نہیں کیا، گلا اُڑانے میں، بھئی اُڑ گئے سمجھ لیجئے اس لئے کہ جب گیارہ اماموں نے کہہ دیا توسمجھ لیجئے ہو گیا، آپ سوچ رہے ہول گے یہ کیے ہوسکتا ہے، یہ سجدے کے نثان، یہ عمامے کے پیج ،سیاہ عبا و جبہ ہیر کیسے ہوسکتاہے ، دیکیے لیا اہل لکھنؤ نے کہ بیر کیسے ہوسکتا ہے۔ بھی ان صاحب نے ڈیرھ گھنٹہ پڑھوا لیا اب کہے تو بس خم کرتے ہیں، ساڑھے نو ہوئے ہیں اب یہ چوتھی تقریر ہے، بیابھی مولانا جروی صاحب فرمار ہے تحے تو مولانا نے فرمایا کہ نصیر یوں کا تذکرہ کردیجئے تو تفصیل تو بہر حال پچھآج کریں گے تو ابھی اُنہوں نے فر ماکش کر دی تھی تو اُن کی وضاحت کر دوں ، تو عرض کر دوں ہر لڑائی کا انداز ذوالفقار کا الگ، اُحد میں آئی تھی نئی نئی، نیا نیا انداز تھایوں چلتی تھی کہ گلے کاٹ رہی ہے اور مڑ مڑ کے علیٰ رسولؑ خدا کو دیکھ رہے ہیں،علیٰ إدهر ذوالفقار چلاتے ہیں تو وہ أدهر سے آگیا ، بار بار رسول فرماتے ہیں علی ادهر علی ادهر علی إدهر، علی اُدھر سے، اب کدھر، کدھرعلیٰ کہاں کہاں علیٰ ، بیدمیں کیا بتاؤں بیتاریخ کیا بتائے ، رسول سے یوچھو، کدھر کدھرعلی جو کہدرہے ہیں اب ادھر آیا، اب اُدھر آیا کسی طرف سے علی آنے نہیں دے رہے ہیں ، رسول کی طرف ، اس ناز سے چلی اور قصیدہ لئے ہوئے آئی، زہرا کے گھر میں مع قصیدہ آئی، داخل ہو گئ اہل بیت میں آ گئی،



ذوالفقار، خندق میں اور انداز خیبر میں اور انداز خیبر میں کچھا یہے جلال میں تھی کہ جتنے جلال میں علی تھے، اُس سے کہیں زیادہ جلال میں ذوالفقار تھی، دیکھیے علی کو جلال یوں آیا کہ ایک بدمعاش یہودی نے سپر ہاتھ سے گرا دی تھی، بس اُسی وقت علی کو جلال آیا، چونکہ سپر گرگئی تھی آگے بڑھ کے اُس کے سپر کی ضرورت تھی در خیبر کو اُ کھاڑ دیا۔ علی کا جلال تو سار ااُر گیا، قلعہ خیبر کے دروازے پر، وہ تو کہنے دروازہ الگ ہو گیا چولوں سے ورنہ دیواریں بھی تھنچ آئیں، تو اب ذوالفقار جو جلال میں ہے، اُس کا جلال کیسے نظر آئے، کیسے نظر آئے:

مرحب کا قتل بھی کوئی خیبر میں قتل تھا پھیٹا تھا ذوالفقار کا صدقہ اُٹار کے

توعلی نے صدقہ اس لئے اتار دیا تھا کہ بھی تم نہ غصے میں آ جانا، پھر یہ بھی تھا کہ کہیں نظر نہ لگ جائے میری ذوالفقار کو، اس لئے صدقہ پہلے اُتار دیا کہ کوئی نظر نہ لگا دے ذوالفقار کو، کیکن تھی جلال میں، اب جو چلی اور مرحب کے سرکو، خود کو کا شخ ہوئے زمین تک پہنچی تو کہا پرودگار نے جریل اس سے پہلے کہ کہیں طبق نہ کٹ جائیں زمین کے، ذوالفقار کا ٹی چلی جائے گی، روک لواس وارکو، کہیں زمین مکٹر کے جائیں زمین کلڑے نہ ہوجائے، جریل فوراً تشریف لائے اور اپنے پروں کو بچھا دیا، تلوار کا وار کہ جریل نے دوکا۔

توبس کسی نے پوچھا کہ بھی ایبا وقت بھی آیا کہ تہمیں بڑی تیزی دکھانا پڑی ہو، بڑامشکل وقت آگیا ہوتمہارے لئے مشکل گھڑی آگئ ہو؟ کہا تین وقت ایسے آئے ہیں کہ جب یوسف کویں میں چھیکے گئے تو اللہ نے تھم دیا کہ کویں میں گرنے نہ پائیں، اس سے پہلے بھنج جاؤ تو میں نے پروازی اس سے پہلے کہ وہ گرتے میں نے یروں پر پوسٹ کوروک لیااور کہا کہ دوسراوقت وہ تھا کہ جب ابرا ہیم اساعیل کے گلے يرچيري ركه يك تھے،اس سے يہلے كه دهار چل جائے، جريل امين پہنچ اور دُنبه ركھ د يا اور تيسرا وقت په تھا كه ذوالفقار زمين تك بينچ چكئ تھي اور مجھے حكم ہوا كه پہنچوتو اب یہاں پر بھی بیکوئی نئی بات نہیں ہے، بیاتو ایک ہی نظر آگیا پیۃ نہیں کیے کسی پرانی كتاب مين مل گيا، سنا بي نهيس تقاء ديكھانهيں تقامجھي، پڙھانهيں تقاءيقين سيجيح برسوں ہو گئے، ذا کراس معجز ہے کو بھول گئے، بیراہل سنت والجماعت زیادہ پڑھتے ہیں شیعہ لوگوں کے یاں تو بیان ہی نہیں ہوتا تھا آپ نے ایسایا دلا دیا کہ، اب دل چاہتا ہے ای کو پڑھتار ہوں ، بھول گئے تھے ہم آپ نے یادد ہانی کرادی کے علی نے ایک رکاب میں پیررکھااور دوسری رکاب میں اور قرآن ختم ہوگیا، بیتو سامنے آگیا ریسرچ کا موقعمل گیا اورکون سی چیز ہے کہ ہم نے آپ کونہ بتائی ہوتو بہرحال یاد دہانی اچھی بات ہے کہ آپ نے یاد دلا دیا تو بہر حال کسی نے برانی پھٹی سی کتاب میں معجز ہال گیا،آپ سمجے ہم نے بی چیز پائی ہے آپ نے ریسر چیش کردی،اب چونکہ آپ کی سمجھ میں نہیں آیا تو بہت سے لوگوں کی سمجھ میں جب رینہیں آیا تو بہت سے لوگوں کی سمجھ میں جب پنہیں آتا ،کوئی سوال سمجھ میں نہیں آتا تو سب جگہ پھیلا دیتے ہیں ،کہیں نہ کہیں سے تو جواب آئی جائے گا، جب سمجھ میں نہیں آتا تو گلی ملّہ میں چڑھاتے ہوئے پھریں گے،لوگوں کوادھراُدھرکوئی نہکوئی ذہین شیعوں میں نکل آئے گا، بہت سے شیعوں میں ذبین و بوانے بھی ہوتے ہیں،وہ ہی بتا دیں گے شیعوں میں بہلول دانا بھی ہوتے ہیں، بہلول دانا جو ہوتے ہیں قیامت ہوتے ہیں، دراصل ابھی آپ كسى دبوانے سے نبيس ظرائے ، ورنه سب سمجھ ميں آجا تا، ابھى توضيح اور سے لوگوں سے بات چیت ہورہی ہے،جس دن ہوگئ دیوانے سے توبس قیامت ہوجائے گی،

ورالفقار المالية المال

اور کسی دن دیوانے پر بھی مجلس پڑھ دیں گے کہ شیعوں کے دیوانے کیسے ہوتے ہیں تا کہ جواب سے آپ کو درسِ عبرت حاصل ہوجائے کہ اگر ایسے دیوانے ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ ہیں! تو مجلس من کیجئے گاکسی دن،آپ حضرات کس سنا دیں گے تو آپ! آپ تو بھول گئے پہ مجزہ ویسے پیجی ایک مجزہ ہے،اس پر بھی اس طرح بحث لی ہے جناب عالی ،مولانا جناب سبط حسن اعلی الله مقامهٔ کے بارے میں جیسے آج کل ہیہ ركاب والا چكر چل رہا ہے،أن كے عهد ميں بھى يد چكر چلا موا تھا، يدكيے آب نے یڑھ لیا کہ جبریل نے پر بچھا دیا اور ذوالفقار چل گی اور جبریل نے بروں بروار کوروک لیا، بھلا بیالیا ہوسکتا ہے؟ بیتک آپ کہدویتے ہیں کہ جبریل کے تین پرکٹ گئے، کہیں معصوم کے بھی پرکٹ سکتے ہیں، پہلے تو یہی تحقیق لازمی ہے کہ فرشتوں کے پر بھی ہیں یا بے پُرکی اُڑائی گئی ہے، یہ بھی ایک ریسر چ ہے کہ آیا پُر بھی ہیں یا زبردتی كاآب نے فرشتوں كويرنده بناديا، ديكھنے ذراير بين فرشتوں كے أڑتے پھرتے بين، آ رہے ہیں تو پہلے تو اس پر بحث کر لیجئے جارہے ہیں اور اگر ثابت ہوجائے کہ پر ہیں سمجھا دیں آپ اُس کے بعد کہیں کئے یانہیں کئے، تو اُس وفت جومولا نانے جواب دیا تھاوہ جوابمیں دے دوں جب بات نکلی تھی ایک گروپ کہتا تھا گئے دوسرا گروہ کہتا تھا نہیں کٹے، اب ادھر بھی پید سئلہ ہے کہ ذوالفقار معصوم کی تکوا رہے،ادھر ذ والفقار کی فضیلت رکھنی ہے، اُدھر دوسرا گروپ چاپتا تھا ملک کی فضیلت رکھ لے، تو جناب علیّ و جبریل کا نکراؤنہیں تھا، پیتلوار و جبریلؓ کانکراؤ تھا، پیذوالفقار وجبریل کا مقابله تھا، ظاہر ہے علی اور جبریل کا مقابلہ ہوہی نہیں ہوسکتا ،استاد اورشا گرد ہیں ، ہاں ذوالفقاراور جبريل كامقابله موسكتاب تواب مولانانے دونوں گروب كواس طرح برابر کیا ، انہوں نے کہا کہ بھی کٹے بھی اور نہیں بھی کئے ، مجمع بڑا حیران ہوا کہ بد کیا کہا

#### ووالفقار المالية

انہوں نے کہا پر کٹے بھی اور نہیں بھی کٹے، وہ کیے؟ انہوں نے کہا ابراہیم نے اساعیل کے گلے پرچھری رکھ دی، ذئے نہیں ہوئے، پھر بھی ذیح اللہ بن گئے، بس اسی طرح یہاں بھی پر کئے بھی اورنہیں بھی کئے جس طرح اسلعیل نہیں کئے، مگر ذبیح اللہ بن گئے ہیں تو وہ ذبیحہ اللہ کا اس طرح انہوں نے یہاں بھی فیصلہ کر دیاءتو اُنہوں نے کہا کہ یہ كوئى ﷺ كاراسته نكال كيَّ كوئي قرآني فيصله كريليتے ،ليكن جميں بيراستہ ﷺ كاراستہ پيند نہیں ہے یا ادھر ہو جائے یا اُدھر ہو جائے ، ﷺ کا راستہمیں پسنزمیں ہے جب پیہ خيبر ميں بہت جلال ميں تھی ، جبريل کواينے پر بچھا ناپڑے جنین میں چلی ، چودہ ہزار کو کاٹ کر بھینک دیا ذوالفقار نے ،اس کے بعدمیان میں گئی اوراب جونکلی تو بعدرسول پہلی بارجمل میں نکلی اور نکلنے کی شان میں آپ کوستادوں اور آگے بڑھ جاؤں، دیکھئے اُحدیث آپ نے سنا، خندق وخیبر وخنین میں بھی سناء آپ نے کیسے چلی اب دیکھتے جمل میں کیسے چلی، پینیتس ہزار کالشکر، بارہ ہزار کی نفری آ گے کھڑی تھی، بڑے شجاع اور بہادرجو تھے وہ بارہ ہزارسب سے آ گے، رو کے ہوئے بور لے شکر کو علی جو چلے زرہ بکتر پہنے ہوئے، گھوڑے برسوار ہوکر، جیسے ہی علی کا گھوڑا بردھا، میان میں ذ والفقار لگائے ہوئے كرييں، جيسے ہى على براھے تو تڑپ كےمسلم ابن عقيل عبدالله ابن جعفر ، محمد حفید ، سب سے آ گے پہلو میں حسن مجتبی حسین ابن علی ،عباس بن علی ، تمام بن ہاشم، عبداللہ بن عباس، تمام بن عبدالمطلبٌ بنی ابوطالبٌ، سارے کے سارے ایک باراینے اینے گھوڑے لے کر بڑھے اور علیٰ کو گھیر لیا،مؤرخ نے یہ جملہ کھا کہ جب آفتاب امامت نے طلوع کیا، جمل کے میدان میں تو یوں لگتا تھا کہ ستاروں کے بی میں مہتاب چلا آ رہاہے،ستاروں میں آ فناب آ رہاہے، مالک اشتر نے بیرچا ہا کہ اجازت لے کرآ گے بڑھ جائیں اور حملہ کریں، جاہتے تھے لیکن ہمت

# نوس بران عرفت المار مكول على في موان سور والفقار الماري ال

نہیں بڑ رہی تھی ، ایک بار دیکھا کہ علی نے میان سے ذوالفقار کو نکالا ، پہلے تو برسوں کے بعد پھیس تنس برس کے بعد تو ذوالفقار کی زیارت ہوئی تو محو ہو گئے، اِس کے و کیھنے میں علی نے مہلت نہیں دی، مالک اشتر نے ہمت کر کے آگے بڑھ کے عرض کی ،مولا پیصدقه بھی موجود ہے،آپ اِزن دیجئے سے جائے ،کہانہیں مالک اِس وقت خوشنودی بروردگار کے لئے ہم خود آ کے جاتے ہیں اور پہلا وار ہم خود کریں گے، آپ نے غورکیا علی جاہتے تومسلم بن عقبل کو بھیجے ،عبداللدابن جعفر کو بھیجے ،حمد حنفیہ کو تیمیچے ،ایک سے ایک ثنجاع تھے،کسی بھی ایک کو بھیج دیتے ،ملگ نے پہلے حملہ کرنے کا پیہ آ گے بڑھ کراعلان کیوں کیا؟ یہ یوں کیا کہ بچیس برس بعد فاتح خیبرآ رہاہے، بینہ سمجھ لینا کہ ذوالفقار میں زنگ لگ گیا یا بازؤں کی طاقت کم ہوگئ علیٰ نے اعلان کیا کہ خوشنودی بروردگار کے لئے بہلاحملے کی کرتا ہے، پہلاحملہ میں کیسے بیان کروں عجیب و غریب جمله ککھا کہ بارہ ہزار کالشکر تھا اس سرے سے اُس سرے تک گھوڑے کو بھگا کر كئے ،اورايك باردوسرے سرے پر ميني بس شكر كہتا ہے على بس يوں لگا جيسے بحل جيكى ہو،چشم زدن میں مؤرخ لکھتا ہے علی نے ذوالفقارے اس طرح بارہ ہزار سرول کو كاڻا، لمحے بھر ميں، اب جو چلى ذوالفقار چلى تو چيثم زدن ميں بارہ ہزار سرول كو كائى ہوئی چلی اور چیثم زون میں ہاتھ میں بلند کئے ہوئے واپس ہوئے تو وہی ذوالفقار بارہ ہزار پیروں کو کائتی ہوئی چلی، پھیس برس کے بعد فاتح خیبر وخندق نے بتایا کہ ذوالفقار کی وہی شان ہے اور میروہی علی ہے، بیروہی بازو ہیں، اور اب بیصفین کا میدان ،صفین کے میدان میں لیلة الحریر کی لڑائی ، لیلہ کے معنی راتیں اور حریر کہتے میں کتوں کے پلّوں کے چلاّ نے کی آ واز کواس لڑائی کواس لئے لیلۃ الحریر کہتے ہیں کہ اس میں سترہ را نیں علیؓ نے پوری پوری رات دونوں ہاتھ سے ذوالفقار چلائی اور

#### و زوالفقار المحالية ا

جب قیامت کی لڑائی لڑے تو معاویہ کالشکریوں چلانے لگا جیسے کتے اور کتیا چلاتے میں تو یت چلا کہ س کالشکر تھا ہیا ہے آ وازوں نے بتایا کس کالشکر تھا، بیتھا ذوالفقار کا چلنا قیامت کی لڑائی، اب آ گے بڑھ جاؤں ، نہروان کی لڑائی، ذوالفقار ابھی چلی ہے صفین کے میدان میں، تھکا ہوالشکر، ایک لاکھ یاسوا لاکھ کاعلیٰ کالشکر تھک گیا ہے اور خبروان کو بارکر کے راستہ میں ایک نبر ہے، اُسی نبر کے کنار بے لڑائی ہوئی ،اس لئے نهروان کی لڑائی کہی جاتی ہے، چلتے چلتے لشکر رُک گیا اشکر جو رُکا توسب و کیھنے لگے، علی کی طرف، آپ نے فرمایا، پانی بہت تیز ہے، پانی کا دھارا بہت تیز ہے، اب کیسے پتہ چلے کہ یانی کدھر کم ہے اُدھر ہی سے شکر کو نکال دیا جائے ، ایک شخص کو بلایا ، اشکر میں سب ہی صحابی تھے، لیکن اُس پر جوعلیٰ نے نظر ڈالی تو بورالشکر جیران ہوا،اس لئے كديدنيا چره تقا، قريب والصبحه كئے كديہ خارجيوں كاجاسوں ہے، على نے آواز دى، مُنصير إدهرآ وَ، يهلِے تو وہ گھبرا گيا،ليكن ظاہر يہي كيا كەعلىٰ ہمارا نام جانتے ہيں، جی ما لک، کہا دیکھوالیا کرو کہ کنارے کنارے اس نہرے چلے جاؤ اورایک جگہ پر جا کر آواز دینا جم جھما ابن مرمرا اور جو بھی نظر آئے اُس سے پوچسنا نہر کا یانی کہاں پر کم ہے، اُسی طرف سے ہم نکل جائیں گے، بہت دور تک نکل گیا، وہ نہر کے کنارے کنارے، ایک جگہ وہ رُک گیا اور آواز دی جم جما ابن مُرْمُرا، بے شار کیکڑے نکل آئے، دریائے نہروان سے وہ گھبرا گیا، اُن کیکڑوں نے کہاکس نے ہمیں آواز دی، یہ بہت پریشان ہوا، گھبرا کر کہنے لگا ،علی نے تو چھا ہے کہ یانی جو ہے دریا کا وہ کہاں پر کم ہے، جواب دیا پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سب جم جماابن مرمرا ہیں، کون ساجم جما ابن مرمرا جا ہے تہ تہیں یہ کہ کرسب واپس یانی کے اندر چلے گئے ، واپس آیا کہنے لگا مولا وہاں تو بڑے بڑے کیڑے نکل آئے تھاور وہ سب بول رہے تھے اور انہوں

#### زوالفقار کی الفقار کی الفق

نے کہا ہم سب جم جمااین مُرمراہیں ہیں کون ساجم جمااین مُرْمُراہے جس سے بات کرنی ہے،مولانے کہا جاؤ جاؤاب کے بکارنا جم جمااین کُرگرااین مُرمُراسے بات كرنى ہے، گيااس نے جوآ واز دى توايك بہت براكيرًا لكلا، كہاكس نے ہميں يكارا، ہم سردار ہیں کیروں کے،جلدی سے بولا علیٰ نے بوچھا ہے نہر کا یانی کہاں سے کم ہے کہ ملی کالشکر گزر ہے تو اُس کیڑے نے اَکڑ کر کہا، کتنے دن سے علی کے ساتھ ہے تُو، دیکھئے کیسے بھانڈا پھوٹا جاسوں تھا، کتنے دن سے ملی کے ساتھ ہے، بو کھلا کرکہا تھوڑے دن کی بات ہے، کہاتھوڑے دن سے سہی، امام حق کے ساتھ ہے، جوعلی کیکڑوں کے نام، اُن کے باپ دادا کا نام جانتا ہو، اُس کو پنہیں معلوم کہاں پانی ملکا ہے، کہاں گہراہے یہاں آگیا تو، بدواقعات اس لئے ہوتے ہیں کدانسان علیٰ کے فضائل میں اعلیٰ بنے ، ابتر نہ بنے ، کہ وہ کیٹروں سے بھی بدتر ہوجائے اور کیکڑے اُس ہے افضل ہو جائیں ،اب وہاں پراس کی جرانی خاموش رہانجسس کو چھپائے ہوئے ، ظاہر ہے جاسوی کرنے آیا تھا، ابھی علیؓ نے نہریار کی تھی کہ شکر کا راستہ روکا، تمام مور خ خاص طور سے ابن الی الحدید معتزلی بیشیعہ نہیں ہے وہ بیا کہتا ہے کہ بیہ جتنے تیرہ ہزار آئے تھے نہروان میں ،سب کے سر پہ عمامے تھے، پیشانیوں پر سجدول کا نثان تھا، حافظ قرآن تھے، داڑھیاں سینے تک تھیں تو ذوالفقار نے سرایا آج بھی بیجان لیا،وہاں تک کے لئے تواب جو حالیس آئیں گے تو پیجانے میں درنہیں لگے گی ،نہروان کے خارجیوں کو اچھی طرح پچوادیا، اب کیسے لڑیں گے ہار ہو جائے گی،شکست ہو جائے گی،ابن حدید معتزلی کہتا ہے، یقین کے ساتھ ہم نے علیٰ کے جملے دیکھے جو نہج البلاغہ میں میہ خطبہ موجود ہے، اس کو میں معجزہ نہ کہوں تو کیا کہوں، دیکھئےمعتز لہ فرقہ شیعہ نہیں ہے تو کیا آپ معتزلہ سے بھی بدتر ہو گئے کہ بیہ

زوالفقار المحالية الم

معجز ہے تمہاری سمجھ میں نہیں آئے، بیاتو معجزہ ہے جوعلی نے کہاتھا وہی ہوا اور علی کا اس سے بڑا کوئی معجز ہنہیں ہوسکتا کہا گھبراؤنہیں بیہ تیرہ ہزار ہیں اورسب تازہ دم ہیں اور ہم تھے ہوئے ہیں الین لڑائی ہوگی ، تلوار چلے گی اور جب لڑائی ختم ہوگی تو ان کے تیرہ ہزار میں تیرہ بچیں گے اور ہمارے کُل تیرہ مریں گے، اُس کے بعد کہا کہ سنوجو تیرہ بچیں گے اُن کے نام یہ بیں اُن کی ولدیتیں یہ بیں، اُن کے قبیلے یہ بیں اور ہمارے جو تیرہ مریں گے اُن کے نام یہ ہیں، اُن کے قبیلے یہ ہیں، اُن کے باب کے نام بیر بین کہالکھلواور بیر کہہ کر ذوالفقار تکالی ، اب جو ذوالفقار چلی تو چند کھنٹوں کے بعد تیرہ ہزار کالشکر قرت تھا کشتوں کے پشتے تھے، لاشوں کے ڈھیر تھے، سرول کے ا نبار تھے، علیٰ کی ذوالفقار تھی ، اب جوڑ کی توبس مجمع نے مید یکھا بجلی رُکی اور تیرہ آ دمی بھا گتے نظر آئے نہرکو یارکر کے تیرہ آ دمی بھا گتے نظر آئے اور علی نے کہا تیرہ ہمارے جومرے ہیں ان کے جونام بتائے ہیں جاؤد مکھ لووہی ہیں،سب نے کہا مولا وہی ہیں جوآب نے بتائے تھے، کہا اُن تیرہ میں کا ایک نام ادر لیاتھا جو بھا گاہے وہی تو اُن کا سردار ہے،وہ جونصیر بھاگ کرساتھ میں جا رہاہے وہی ان کا سردارہے، پکڑوان کو بھا گئے نہ یا کیں اور دیکھوان کے نام اوران کی ولدیت تو پوچھوجو میں نے بتائے ہیں ابن صدیدمعتزلی کہتا ہے جو کہاتھا وہی ہواء اُس سے عظیم تاریخ کا معجز وعلی کا میں نے نہیں دیکھاتو اسی معجزے کوآ ہے سمجھ لیجے جس کوشیعسی، وہائی سب مان رہے ہیں بعد میں قرائت ورت کا مسلمل ہو جائے گا، پہلے اسے سمجھ لیجئے یہ معجزہ اس لئے قدرت نے دکھایا کہ جب علی کے فضائل سے خارج ہو کرکوئی خارجی بن جائے توبیہ معجزہ کام آئے، تیرہ بلائے گئے،جب وہ تیرہ بلائے گئے توسب سے آگے آگے نصیر،اب وہ مجھ گئے تیرہ کے تیرہ اب ہمیں قتل کر دیاجائے گاتو فوراً آتے ہی علیٰ کے

#### زوالفقار المالية المال

قدموں سے لیٹ گئے، کہا جو تونے کہا تھاوہی ہوا، آج ہم نے پیچانا تو ہی خداہے تو ہی مارا خداہے، ہم بیجھے تھے وہ او پر کہیں ہے نگا ہوں سے غائب ہے، آج ہم سیجھ گئے کہانسان کے بھیس میں ہمارا خدا ہمارے سامنے ہے، یاعلی تو ہی رب ہے ہیہ کر قدموں پر گر پڑے، سب سے پہلے جس نے رب کہا وہ تُصیر تھا، اس کے ماننے والے نصیری بنے علی نے کہا قبل کر دو، قبل کر دیئے گئے پھرزندہ کئے گئے کہو کہ رب وہ ہے وہ کہنے گئے سر بار مارو، جلاؤ تو یہی کہیں گے اور اب تو یقین ہوگیا کہ وہی مارتا ہے وہی چلا تا ہے تو ہی میرارب ہے سوائے خدا کے مردے کو کون زندہ کرسکتا ہے، اے علی تو ہی میرارب ہے۔

کیا ضرورت تھی پروردگارکو چاہتا تو یہ سب پچھ ہوتا ہی نہیں، یہ سکلہ ہی نا ہوتا ،اس

کوروک دیتا کہ اُس کے مقابل علی کو خدا کہا جائے ، دیکھے فرعون نے اپنے آپ کو خدا کہا تو پروردگار بڑا مان گیا، نمرود نے اپنے آپ کو خدا کہا تو بڑا مان گیا اور شداد نے اپنے آپ کو خدا کہا تو بڑا مان گیا اور شداد نے اپنے آپ کو خدا کہا تو بڑا نامان گیا ، جب چوتھا خدا کہا تو پھر بڑا نہیں مانا ،شا کہ بھی اپنے کو دیکھا ہو، بھی اوھر دیکھا ہو، اور کیا روکیس ، کیا منع کریں جاؤٹھیک ہے تو علی کی اس میں خطا نہیں ہے ،علی نے اپنے آپ کو خدا نہیں ہے ،علی نے اپنے آپ کو خدا نہیں کہ دوہ تم کو خدا کیوں کہ درہے ہیں اللہ کی ضرورت تھی ، ایسے فرقے کی علی کو کوئی ضرورت تھی ، ایسے فرقے کی علی کو کوئی ضرورت تھی ، ایسے فرقے کی علی کو کوئی ضرورت تھی کہ ایک ایسا فرقہ ہو، جو میر سے ضررت نہیں تھی ،علی نہیں چاہ جو میر سے اس بندے کو خدا کہ ، اب بڑا مان جائے آپ چاہے بچھ پر کفر کا فتو کی لگا و تبحے ، لیکن صرورت تھی ، آپ و کیکھئے کہ تیرہ میں پڑھوں گا یہی اس وقت آپ لگا د تبحے ، اللہ کو ضرورت تھی ، آپ و کیکھئے کہ تیرہ میں پڑھوں گا یہی اس وقت آپ لگا د تبحے ، اللہ کو ضرورت تھی ، آپ و کیکھئے کہ تیرہ میں ساٹھ فیصد شام میں نصیری ہیں ، تیں ویصد اس ایک میں نصیری ہیں اور اپنے آپ عیے ، ساٹھ فیصد شام میں نصیری ہیں تبیں فیصد اس ایک میں نصیری ہیں اور اپنے آپ

### ووالفقار المعالم المعا

کوسب علوی کہلواتے ہیں ،شام کا صدر حافظ الاسدنصیری ہے،اب بیجھی من لیجئے کہ وہ کس حالت میں رہتے ہیں، ایک نصیری جارہا تھاٹرین سے تو ایک صاحب دمشق سے بات کرنے لگے سُنا ہے شام میں بڑے نصیری ہیں، کہنے لگے میں خودنصیری ہوں، کہنے کیابات ہے؟ اب بی گھرائے، کہنے لگے بھئی مجھے براتجش تھا کہ نصیر یوں کے بارے میں کچھ پنة لگاؤں توبہ بتائے کہ آپلوگوں کا کیا ندہب ہے، کہنے لگے ہمارا کوئی ایسالیا چوڑا مذہب نہیں ہے،کوئی الجھاؤنہیں ہے،کوئی فقہنیں ہے،سیدھی سیدھی بات ہے، ہمارا خداعلیٰ ہے، بچہ پیدا ہوا ہم نے پہاڑ سے پھینکا اور یہ کہددیا کہ دُنیا جے رَب كہتى ہے اگراس كا ہے تو مرجا اور ہمارے خدا كا على كابندہ ہے تو چ جا، و کھنے فی گئے جب ہی ساٹھ فیصد ہیں فی رہے شام میں، بھی کیوں فی رہے کیا اُن کی ضرورت ہے، خدا کو ضرورت تھی ان کی ، پہلی ضرورت تو بیتھی کہ جس شام میں چالیس ہزارمنبروں سے جالیس برس علیٰ پر تبرآ ہوا ہے ، اُسی شام میں اُن پر لعنت ہو اورعلیٰ رب بنارہے، پوچھااورآپ کے اصول کیا ہیں کہنے لگے ایسے کوئی ۔ لمبے چوڑے اصول نہیں ،بس ایک ہمارااصول ہے کہ سب پستول ہروقت اینے ساتھ رکھتے ہیں، جيب مين تو كہنے لگے بيہ پيتول كيوں اينے ساتھ ميں ركھتے ہيں، كہنے لگے پستول ہم جب میں اس لئے رکھتے ہیں کہ جب ہمارے قریب کوئی آتا ہے تو ہم نالی کا رُخ اُس کی طرف کئے رہتے ہیں، بولے بیرکونسااصول ہے، آپ کے مذہب کا، کہنے لگے، بیدد میصے میرا ہاتھ اس وقت جیب میں ہے اور پستول کی نالی کا رُخ آپ کی طرف ہے، بولے بھی یہ کیوں؟

کہنے گے بس جو بھی قریب کوئی آتا ہے تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہیں یہ ہمارے خدا علیٰ کی برائی کر دے، جہاں برائی کی پستول چلاءاب آپ ذرا گستاخی کر گے ویکھنے

## زوالفقار کی المحالی کی

میرے خدا کے بارے میں، کہنے گئے نہیں نہیں میں تو خود علی کا مانے والا ہوں،
سید ھے، ساد ھے کھنو کے مونین کی ومثق کے نصیری ہے آر نگرا گئے تو پھر خارجیوں
کا پتہ چلے گا، حالا نکہ کھنو میں بھی بعض حضرات ایسے گزرے ہیں کہ جن کا عقیدہ اس
مزل تک پہنچ گیا، وبلی میں غالب، پنجاب میں اقبال، غالب اپنے کونصیری کہتے
تھے، اقبال اپنے کونصیری کہتے تھے، اقبال ہروقت نماز میں وظیفہ بہی پڑھتے تھے کہ
اگر ہم ہے پوچھو کہ ہمارا مذہب کیا ہے اورا گرتم ہیہ کہدو کہ نصیری تو نہیں ہے اقبال تو
میں چپ ہو جاؤں گا، نہ ہاں کہوں گا نہیں کہوں گا، جب مجھ پڑھیری کا الزام کے گا
میں چپ ہو جاؤں گا اور غالب تو اعلانیہ کہتے تھے میں نصیری ہوں، لکھ دو میرے نام
میں چپ ہو جاؤں گا اور غالب تو اعلانیہ کہتے تھے میں نصیری ہوں، لکھ دو میرے نام
میں چپ ہو جاؤں گا اور غالب تو اعلانیہ کہتے تھے میں نصیری ہوں، لکھ دو میرے نام
کے ساتھ کہ میں نصیری ہوں، میں علی کو خدا کہتا ہوں اور لکھنو میں یاس یکا نہ چنگیزی،
بڑے مشہور شاعر تھے، بچیب شعر کہد دیا تھا منصور جس نے انا الحق کہا تھا میں خدا ہوں
پھائی چڑ ھا دیا گیا، اُس نے خدائی کا دعوی کیا تھا ادھر اُس کا جواب بھی دیا، دیکھئے کیا
پھائی چڑ ھا دیا گیا، اُس نے خدائی کا دعوی کیا تھا ادھر اُس کا جواب بھی دیا، دیکھئے کیا
کہتے ہیں غزل کا شعر ہے:

علیٰ کا بندہ ہو کر بندگی کی آبرو رکھ لی ایگآنہ کے لئے کیا دور تھا منصور ہو جانا

یعنی میں جب جاہتا خدا بن جاتا الیکن جب خدا بننے کی کوشش کی علی پرنظر چلی گئی، میں شرمندہ ہوگیا، خدا بن خدسکا، جب تک علی کا نئات میں جگمگارہے ہیں اب کوئی خدا نہیں بن سکتا، جب تک علی کا ذکر ہوتا رہے گا اور بیعلی کے ذکر کا مجزہ ہے، بات ذوالفقار پرتھی کہ آپ دیکھئے کہ علی کی تلوار کے فضائل اسنے ہیں کہ دو گھنٹے ہو گئے ،تلوار کا ذکر چل رہا تھا تو دو گھنٹے ہو گئے تو مولاً کے فضائل میں چودہ صدیوں میں کتنی راتیں گزر چکیں کون شار کرسکتا ہے ارے ایک چنا بھاڑ جھو کئے چلا ہے، یہ فلفہ

ووالفقار آ کے بھی سمجھیں گے ہی نہیں ،سمجھے ہی نہیں ساد کھھنے میں آیا تو میرے آنے سے پہلے تک مولاً جو تھے وہ اُن کے فضائل نشانہ بنے ہوئے تھے، تقید کا ،اوراب رُخ مر گیا میری طرف،میرے خلاف اخبار میں چھپٹا شروع ہو گیا، توبیاس ذکر کامتجزہ ہے، کہ ذاكرنے رُخ اپن طرف لے ليا، پنة چلا مارے مولاً نے ہميں ججوايا، جاؤ، دفاع كرو،مولا تو گئے فئے معجز ہ گئے سب بھول،اور ضميراختر، و ہ بھی موسمی پرندہ لکھنو كا قديم باشندہ اورموسی پرندہ ،ارے بھی پرندہ کہاہے آپ نے ، تو ہم دفاع کرکے اینے مولا كاء آرام سے أور حلے كئے اور ناصر الملت فرمایا بھى كرتے تھے كہ بيت كاطريقه بيہ ہے کہ جس طرح اگرایک حلقہ ہو، آ دمیوں کا اور چے میں میں ایک کبوتر ہوتو وہ بائیں جائے گانہ دائیں جائے گا، پکڑا جائے گا، تووہ ﷺ سے سیدھا پرواز کرے گا ہوا، توبیت میں ای طرح رہو کہ پرواز جب کروتو سیدھے جاؤ ہتو ہم سیدھے پاکستان چلے جائيں گے، آپ ہمارا کچھ کربھی نہیں سکتے، کیونکہ ہم ہیں غیرمکی اور غیرملکی پراگر آپ نے تقید کی تو پھرآپ کی ساری منسٹری جو ہے وہ حرکت میں آ جائے گی ، بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا اور دیکھئے ہم بھی ذاتیات پرنہیں آتے ، ہم جب تقید کرتے ہیں تو علم پر ، علم کی خامیوں پر علم کی لغزشوں پر ، وہ گھر میں کیا کرتا ہے، کیسے سوتا ہے، کیسے کھا تا ہے، کیے پیتا ہے، پیے کیے کما تا ہے، کس سے لڑا، کس سے جھڑا کیا، راجیو کی حکومت میں کیا گیا، کس سے مل گیا، کبھی اس یارٹی کا ساتھ دیا، کبھی اُس سے ملا ہوا ہے لیلیس کوکیا کھلاتا ہے، میں جھی اپنی تقریروں میں اس پر بحث نہیں کرتا کسی پر تبھرہ نہیں کرتا سبھی بھی کسی بھی عالم یا دانشور کا یا موڑخ کا ذکر کرتا ہوں ، جو اُس نے لکھا ہے ، جو اُس کے الفاط ہیں،صرف اُس کی روشنی میں گفتگو کرتا ہوں، وہ کیا ہے ہمیں کچھنہیں پہۃ، ہم صرف اُس کی تحریر کو دیکھتے ہیں، اُس کی آواز اور اُس کے جملوں کی بات کرتے

### و والفقار المحالية ال

ہیں،لیکن یہاں کھنؤ کی تہذیب بدلی جا رہی ہے، ذاتیات پر گفتگو ہوئی، ضیاءالحق کے دور میں میں نے کیا کیا، شیعیت کا پاکستان میں ساتھ دیا یا نہیں دیا، آپ میری ذاتیات پر گفتگو کرنے والے کون ، کیوں کریں آپ ذاتیات پر گفتگو، اہل بیت كانفرنس موكى، مجص بلايا كيامين چلاكيا،اب مين أن سے يدكون يو چستاكرآپ نے ید کا نفرنس کیوں کی ہے میں تو لفظ اہلِ ہیت پر مرتا ہوں، میں نے پو چھانہیں، پو چھتا آب نے کیوں کیا؟ یہ کیوں وہی بوے، بوے لوگ پوچھتے ہیں، میں گیا مجھے بلایا گیا، اہل بیت کانفرنس میں میں نے دیکھاان کے بیر بیرسائل ہیں، تقریر میں کہد دیا، بیمسائل صرف لکھنؤ کے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں All over the world بھی مسئلہ ہے، یہی اورهم شیعول میں امریکہ میں مچا ہوا ہے، یہی لندن میں، یہی پاکستان میں ، یہی عراق میں ، ہرطرف یہی معاملہ چل رہا ہے ، فقہ کو تکرایا جارہا ہے اہل بیت سے، اہل بیت سے نماز سے ، معجزات سے، بیسب مسائل جو ہیں الجھائے جارہے ہیں اور بیرمسائل اُلجھائے جاتے ہیں کہ جب نوسکھیا میدان میں آتا ہے تو اُس کو شہرت کے لئے ایک راستہ، ایک پلیٹ فارم جائے ہوتا ہے، اور جب بدوورآ تا ہے تو يبي آتا ہے كرنجف سے بقم سے بڑھ كے آئے، ابكوكى جانتا بى نہيں، جب كے وطن سے نو نو برس کی عرفقی اور اب جو واپس آئے تو بال سفید ہونے لگے، بن کے آئے ہیں عالم،منبر بھی جائے ہحراب بھی جاہئے،نماز جعہ بھی مل جائے تو اچھاہے، کچھ نہیں ملا، کچھ نہیں ملا تو سوچا اب کوئی کتاب ہی الیم لکھ دو،منبر کہاں سے ملتا جناب، امام باڑے میں تو برنی اور کھانے کی مجلس ہوتی تھی، وہاں مجمع والی تو ہوتی نہیں تھی ، وہاں تو سب کھانے والے جاتے تھے جسین آباد میں بھی سب برنی والے جاتے تھے شہر میں إدهرمجلسیں آگئیں تو یہاں بھی سب امام باڑے پیک تھے، کہیں

ووالفقار محسن نواب صاحب پڑھ رہے ہیں، کبن صاحب پڑھ رہے ہیں، افضل محل میں مولا ذکی صاحب پڑھ رہے ہیں، مجم الحن صاحب، قصرِ میتی میں پڑھ رہے ہیں، کوئی امام باڑہ ہی خالی ندتھا،منبر کیسے ملتا،نماز جعہ قبلہ کبّن صاحب پڑھارہے تھے تو نہ محراب مل نہ منبر ملا، سوحیا چلوقلم ہی اُٹھا لو، قلم جو چلا تو انہوں نے کہا اس قلم کے زور سے ہم محراب بھی لے لیں گے منبر بھی لے لیں گے مجھے بتایئے دونوں چیزیں ملیں یا نہلیں ، تو اُن کے نقش قدم پرآپ چل رہے ہیں خدا کی تھم، ندمحراب ملے اور ندمنبر ملے گا، سیدھےسیدھے ذکراہل بیت کیجئے،مودّت کے ساتھ،معرفت کے ساتھ،اس میں مین نکالے بغیر تبرہ و تنقید کے بغیر عقیدت سے سر جھکائے خود بخو د آپ برعلم کے دفتر کھلتے چلے جائیں گے، اُس میں جہاں آپ نے سوچا شہرت کے لئے تو مولائے کا ئنات کا ارشاد ہے کہتم شہرت کے چیچے دوڑ و گے ،تو وہ تمہیں دوڑ ائے گی ،تم شہرت ے بیچیے ہٹو گے،شہرت تمہارے بیچیے بیچیے آئے گی، آپ بیچیے دوڑ رہے ہیں شہرت آ گے دوڑ رہی ہے،تو شہرت تو بھاگے گی کہ پیچیے بدمعاش لگ گیاہے،مزا توجب ہے كەأس كواپنے پیچھے لگالیتے آپ نے ایسا بی كیا تھاشېرت کے لئے وہیں مرے بكھنؤ کی تاریخ یمی ہے کہ شہرت کے لئے بھی نہیں مرے بلکہ بیکیا گوشہ شین کتابیں لکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں اس اس طرح کتابیں پڑھیں سر کار حامر حسین صاحب نے ليني سينے په گئے پڑ گئے ، بعد ميں پية چلاجب وقت عسل وكفن آيا كه كتاب سينے يرركھ كرير صفى تقى اس لئے سينے يہ گئے يرا كئے ، كھر ہے كى نے تُكلتے نہيں ويكھا برسوں باہر نہ آتے ، جب بادشاہ کا جی جاہتا زیارت کوتو خود آتا، جناب کی گلی میں، بادشاہ کی سواری رُکتی ، وزیر جا کرکہتا قبلہ بادشاہ آ ب سے ملنے آئے ہیں ، کہا کیوں آئے ہیں ، کیا کام ہے، میں لکھنے میں مصروف ہول، میں پڑھ رہا ہول، کیا جائتے ہیں، پیغام

## والفقار المستاد المستحدد المست

دے دیں میں جواب بھوا دوں گا، کہا کوئی مسئلہ نہیں ہو چھنا ہے، صرف آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، بیمشہور ہے کہ قبلہ نے دروازے کا پردہ ہٹایا،منہ باہر نکالا اور باوشاہ سے كها موكى زيارت جاءاب چلا جاءايي موتے تفع عالم، شهرت نبيس حاج تھ، آج اولاد میں کا کوئی عراق وعرب واران چلاجائے یوں پوجتے ہیں کہ آ لِ عبقات آئے ہیں، بدأن كى خدمت تھى كەشهرت نہيں جابى توشهرت آج أن كے جارول طرف تھیلی ہوئی ہے، لیکن کوئی میہ بتائے کہ ایران وعراق میں کسی کو یوں بھی یکارا گیا، اُسی جگہ کے علی تھے، پیکام شہرت کے لئے ہوئے وہ کام عقیدت کے لئے ہوئے تھے، پی مودت میں ہوئے تھے،اب جو کام مودت کے لئے ہیں اس میں عرت ہے،اس میں احترام ہے، میرانیس نے مرشے اس لئے نہیں کھے تھے کہ اُن کوشہرت حاہیے تھی، اُن کی عقیدت اُن کی محبت ، اُن کی مودّت ، اُن سے کھوار ہی تھی اور وہ لکھ رہے تھے، آج دنیا جران اس بات پر ہے کہ دولا کھ شعر لکھے کیسے گئے ، بہتر برس کی عمر میں اور وہ جو کچھ کہد گئے وہ واقعات انہوں نے دیکھے کیسے، آج برٹش میوزیم میں ریسر چ جور ہی ہے انیس یر، اُن کا قلم اُن کی دوات، وہ چمڑا جس پروہ کاغذر کھ کر لکھا کرتے تے اور وہ سارے حروف کمپیوٹر سے حساب لگایا جارہا ہے، اس آ دمی نے بہتر برس کی عمر میں دولا کوشعر کہد کیسے لئے ،اس لئے کداس عمر میں کھانا بھی ہے بینا بھی ہے،سونا بھی ہے، جا گنا بھی ہے، اولا دکی پرورش بھی ہے، سفر بھی ہے، بیسب منفی کرکے کتنے دن بیجة ہیں،شاعری کے لئے اُن دنوں میں دولا کھ شعر کیسے ہو گئے، انگریز کہتا ہے کہ بس زندگی کے ہرلھے میں کمپیوٹر تھا کہ آم اُس کا چل رہا تھا، و ماغ بتا رہا تھا، حالا تک انیس نے بھی ایبا کیانہیں،لیکن انگریزیہی کہتا ہے، جب بیرانداز نہ ہودو لا کھشعر کے نہیں جاسکتے ،تو جہاں الہامی کیفیت ہو، وہاں انیس کی تلوار کیا سمجھ میں آئے ،گھوڑا

# ووالفقار المحالية الم

کیا سمجھ میں آئے، ہاں اُس کی شاعری میں آپ ڈوب جائیں توسب کچھ مجھ میں آ جائے، اب بید دوسری بات ہے کہ آپ انسانی نظرسے، مادی نظرسے، ویکھاہے انگریز، روحانی نظرے آپ دیکھیں تو ہم نے یہی روایت دیکھی کہ شاگر دوں میں ایک ایسا شاگردتھا، چھٹی ہوگئی سب چلے گئے، کہائم نہیں گئے، بولے ہم آپ سے کچھ سکھنا چاہتے ہیں،انیس نے کہایہ چراغ کی لوذرادھیمی ہوگئ ہے،اسے بڑھادو، جہاں بیٹھا تھا اُس نے وہیں سے ہاٹھ بڑھا کرلوتیز کر دی،خوفز دہنمیں ہوئے، مداح ابیا ہوتا ہے، اُس کوخوف نہیں ہے، ڈرنے نہیں، ملکہ ملیٹ کرفوراً یو چھا، کیا قوم اجتا میں سے ہو، سرکو جھکا کر کہا جی ، کہاا پنی قوم کے سردار سے واقف ہو، کہا ہاں زعفر جن ہے واقف ہوں، کہا کہدرینا میرانیس نے سلام کہاہے اور کہنا کہ ملنا جاہتے ہیں، اب جوجنوں کا قائل نہیں ہے وہ اُس روایت کو کیوں مانے گا، اُس کی سمجھ میں کلام انیس كسے آئے گا، كمانيس نے وہ مناظر كيے ديكھے، ہمارے يہاں كے مولانا كوثر نيازى سنی دانشور ہیں، انیس سے بہت متاثر ہیں، میں نے یوم انیس میں بلایا، ایک بردا ہی عجیب جملہ کہہ گئے، بیتو ہماری عقیدت کے واقعات ہیں جو ہم نے سنا دیئے، زعفر جن انیس سے ملے ،چثم دید واقعہ بتایا سب دیکھاہوا سنایا پیرایک الگ روایت ہے، میرانیس کے بارے میں کوثر نیازی کا یہ جملہ بڑا عجیب ہے، وہ کہتے ہیں آپ کہتے ہیں کر بلا میں بہتر شہید تھے، میں کہتا ہوں کر بلا میں تہتر شہید تھے اور نہتر وال شہید میرانیس تھا۔ کوثر نیازی کہتے ہیں کر بلا میں وہ نہیں تھا، لیکن اُس کی روح وہاں تھی، پیداده چوده سوبرس بعدلکھنومیں ہوا،تہتر شہیدوں میںتہتر واں شہیدانیس کی روح تھی کہ جس کی نصرت میتھی کہ چٹم دیدسب دیکھ لوء بیدوا قعہ کیسے ہوا ہے چودہ سو برس بعد تنہیں لکھنا ہے،لکھنو میں بیٹھ کر، آپ کوثر نیازی کی عقیدت دیکھئے میر انیس ہے،

#### ووالفقار المحالية الم

عقل میں یہ بات آتی ہے، روح انیس کواذن ملا ہوگا جاؤ کر بلا میں اپنی آتکھوں سے
اس واقعہ کود کیولو، اس لئے کہتم کو یوں لکھنا ہے، جیسے سب کچھ آتکھوں کے سامنے ہو
رہا ہے، جواس کی روح میں ڈوب جائے تب پنۃ چلے گا، آپ پڑھے جائے آپ کو
ایک سیکنڈ کے لئے بھی یہ احساس نہیں ہوگا کہ ہم نہیں دیکھر ہے، بلکہ کلام انیس ہر لمجے
یہی بتا تا ہے کہتم دیکھر ہے ہو، تہہیں نظر آرہا ہے، پڑھ کر آپ دیکھ لیجئے، ہر مصرع
ائٹھ کریے بتائے گا کہ تہہیں نظر آرہا ہے اور انیس نے جس وقت ذوالفقار چلائی ہے،

آؤں طرف رزم ابھی حچوڑ کے گر بزم خیبر کی خبر لائے میری طبع اولوالعزم

انیس نے اپنے کلام میں چکتی ہوئی تلواریں دکھادیں، کیکن جہاں ذوالفقار کو چیکتے ہوئے انیس نے دکھایا، وہاں انیس نے دوجگہوں پر تلواری ہے کی دکھلائی ہے، میرانیس کا کمال ہے کہ ذوالفقار تو میدان میں بجلی کی طرح چیکتی نظر آئے اورا یک طرف ذوالفقار کی یہ بیسی کہ حسین جب رخصت آخر کے بعد جب چلے تو ایک بار حسین کے پہلو سے رونے کی آ واز آئی، چاروں طرف نظری ایک بار جھک کرمیان کی طرف دیکھا، ذوالفقار کے رونے کی آ واز ہے، پوچھا تیرے رونے کا کیا سبب کی طرف دیکھا، ذوالفقار کے رونے کی آ واز ہے، پوچھا تیرے رونے کا کیا سبب ہے، یہ دوسری بار روئی ہے، پہلی بار جوروئی ہے وہ بعد میں بتاؤں گا، پوچھا تیرے رونے کا کیاسب ہے، یولی سب کی نفرت قبول کی، میری نفرت کو آپ نے قبول نہ کیا، جب اُس نے مدو کے لئے کہا تو دستے کو چوم کر کہا، ہم تجھکو نکالیس گے ہمیں تیری نفرت یا درہے، ذوالفقار کی بڑی شرت یا درہے، ذوالفقار کی بڑی نفرت یا درہے، ذوالفقار کی بڑی نفرت یا درہے، ذوالفقار نے ماتم نفر میں رونچکی ' یہ ذوالفقار نے ماتم نفر میں رونچکی' یہ ذوالفقار نے ماتم نفر میں رونچکی' یہ ذوالفقار نے ماتم اسا لاشہ لئے ہوئے ' جب ذوالفقار ماتم اصغر میں رونچکی' یہ ذوالفقار نے ماتم نفا سا لاشہ لئے ہوئے ' جب ذوالفقار ماتم اصغر میں رونچکی' یہ ذوالفقار نے ماتم



نہیں کیا، بیرباب نے ماتم نہیں کیا ہے، بیزین نے ماتم نہیں کیا ہے، نضا ساشہید

لئے ہوئے اور ایک بار بچے کورباب کی گودییں رکھ کر قریب بیٹھ کر گھٹے کوز مین پر فیک

کر اب جو ذوالفقار نکالی اور نخا ساگڑھا کھودنا شروع کیا، ذوالفقار چیخ مار کرروئی،
حسین نے کہارونے کا سبب تو ایک بارروکر کہنے گی مولا آسان سے نازل ہوئی تھی

آپ کے دین کی نصرت کے لئے ہائے میرے مقدر میں می بھی تھا ششاہے کا لاشہ
اور قبر بنانا، ہائے اصغر ہائے علی اصغر۔





#### ووالفقار

﴿ گرین ٹاؤن ، لا ہور ۱۹۹۳ء ﴾ بیسم اللّٰہ الرّحٰمٰنِ الرّحِیْم مُمَام تع یفیں اللّٰہ کے لئے درودوسلام محرَّواۤ ل محرَّے لئے

قائداہل سُنت پیرآصف رضا گیلانی تشریف فرماہیں، پروگرام کے مطابق انہیں بھی تقریر کرناتھی اور اگر پیند کریں تو ہمارے بعد پیرصاحب تقریر کریں گے،فرمائش ہے کہ پہاں کی مجلس ڈوالفقار کے موضوع یہ ہو، تلوارا یک ہتھیار ہے جو سیاہی کی آبرو ہے، سیابی کی جان ہے، قدر چیز کی وہی کرتا ہے جس کے کام کی ہوتی ہے۔اب آج كل تو تكوار كاز مانه بى نهيس ہے،اس لئے ہرايك تكوار كى اہميت كوا تنازيادہ نہيں مجھ سكتا، کہ تلوار کتنی اہم چیز ہے یا کسی زمانے میں کتنی اہم تھی ،اگر آ پ سب سے کہا جائے کہ گھوڑ ابہت اہم چیز ہے تو کسی کی مجھ میں نہیں آئے گا،اس لئے کہ لا ہور میں تا تکے میں نظر آتا ہے اور تائگے کی اہمیت لا ہور میں ابتھوڑی رہ گئی ہے، تو گھوڑ اکوئی اہم چیز تو نہیں ہے آج کل الیکن پہلے زمانے میں گھوڑے کی وہ اہمیت تھی جو آج لڑائی میں ٹینک کی اہمیت ہے، یعنی مھوڑ اٹینک کا کام کرتا تھا، پرانے زمانے میں اور ایسے ہی تلوار، اب آج کل تو ایسے ایسے ہتھیار ہیں کہ لاکھوں آ دمیوں کو مارنے کے لئے ایک ہی آ دى كافى موتاب، اب توايتى بتصيار بين، ايك بم يُكاديا، لا كھول آ دى مركئے، كيكن بہ تھیار جو اِس وقت رائج میں بیسارے ہتھیار نا مَروی کے ہتھیار ہیں، بیدُ تھوکے

## زوالفقار کے ایک کی ا

بازی کے ہتھیار ہیں، اِس میں سامنے سے مقابلہ ہوتانہیں اور دُھوکے ہے مار دیا، تو اللّٰدا گرحکم دے کہ جہاد کرواوراُس میں بیرکلاشکوفیں اور بندوقیں استعال ہوں تو کیااللّٰد إس كويسندكرے كانبيس بسندكرے كا، تو كيچهسوچ كے الله جو فيصله كرتا ہے وہ دُنيا كا سب سے بڑا فیصلہ ہوتا ہے کہ اللہ نے دُنیا کے ہتھیا روں میں تلوار کو پیند کیا ہے اور تُلوار کے بعد اللہ نے پھرکسی ہتھیار کو پسند ہی نہیں کیا، یعنی اینے انبیاء کو حکم دیا کہ جہاد کروتو کس چیز سے کرو، تلوار سے کروتو بیا نبیاء کا جہاد واجب تھااور جن انبیاء نے جہاد کیاوہ تلوار سے کیا،حضرت داؤڈ نے جہاد کیا،حضرت طالوت نے جہاد کیا،حضرت سلیمان " نے جہاد کیا اور ہمارے حضور کوتو لڑائی کا حکم دے ہی دیا گیا تھا، جتنی لڑائیاں ہمارے سر کاردوعالم نے لڑیں کسی نبی نے تو کیاؤنیا کے سی بادشاہ نے بھی نہیں لڑیں کسی نے دولڑائیاں لڑیں ،کسی نے تین ،کسی نے چار بہت غزنوی نے حملے کئے کوئی سترہ ،تو ستاس لژائیاں ہیں حضور کی اورستاس لژائیاں لڑی گئیں تلوار سے میدان میں ہوئیں اور اُس كے بھی اصول ترتیب دیئے گئے ،آج کی جولڑ ائياں مور بی ہیں دُنیا میں ،اُس كے کوئی اصول نہیں ہیں، بےاصول کی لڑائیاں ہیں،مثلاً ایک بم گرادیا جائے تو و عوام یہ گرے گا،عوام تو نہیں لڑ رہے،عوام میں بیج بھی ہیں ،عورتیں بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بمار بھی ہیں،امیر بھی ہیں،غریب بھی ہیں، بےخطالوگ بھی ہیں سب مر گئے، کیکن وہاں چونکہ اللہ تھم دے رہاہے تو وہ تھم کیسا ہوگا، تو اُس تھم میں شامل ہوگا کہ ایک تو آپسب سے پہلے جود تمن الرنے آئے گا، مقابلے پدأس بديان نہيں بندكريں كے آب، یعنی اینے رشمن کو پیاسار کھ کے نہیں مارنا ہے، ورنہ بہانہ ہوجائے گا کہ پیاسے تھے، کمز ورتھے،لانہیں یارہے تھے،زبانیں باہرنکی ہوئی تھیں، اُن کا کھانانہیں ہند کریں گے، آپ رسدنہیں بندکریں گے، اُس کے بعد اگر آپ نے اُن پرحملہ کیا ہے تو آپ

### و الفقار المعالم المعا

جارح ہوجائیں گے، جب تک وہ حملہ نہ کریں آپ پہل نہیں کریں گے اور جوحملہ کرے گا اُس سے مقابلہ کرنا ہے اور جو پناہ مانگ لے ، اُس بیتلوار نہ اُٹھے ، اگر کسی نے بھی میدانِ جنگ میں کہد دیالا اللہ الااللہ ابتلوار چلتی ہوئی واپس آ جائے ، یعنی اگر اُس كے سرير بھي پہنچ چكى ہے اوراُس نے كہالا الذالا الله، اُس كے پاس سَير كيا ہے، لا الله الالله، اگرآپ نے ماردیا تو وہ جنتی ہو گیا اور بیج ہنمی ہو گیا، اب صحیح بخاری کی ایک حدیث بھی آپ کو شنا دیں کہ اُسامہ چھوٹے سے ایک صحابی ہیں، چھوٹے سے کا مطلب کمسن حضوراً کے سامنے پیدا ہوئے تھے، اُسامہ بن زیدکون ہیں، بیحضوراکی دائی، جنہوں نے حضور کو گود میں کھلایا، اُم ایمن کے بیٹے تھے تو خیبر کی لڑائی میں پہھی لڑرہے تھے، جب لشكر نے حمله كيا، يعنى جب لشكر ميں بيرمت آسكى جب الر لئے على نے جماديا سب کوتواب لشکر نے حملہ کیا تو میدان تو ہنا کے علی نے دے دیا تھا،اب مارنا کیا مشکل ہے تو انہوں نے ایک یہودی کو مارنے کے ارادے سے حملہ کیا، اُسامہ نے جیسے ہی تلوار أشاكي مارنے كے لئے ءأس نے كہالا الله الا الله، إنهوں نے مار ديا، اب جاتي موئی تلوارواپس کیسے آتی ، جب چل چکی تو اب کیسے واپس آتی ،ا تنااختیار تھانہیں تلوار یہ ،و کیھئےلوگ سمجھتے ہیں تلوار ماررہی ہے، تلوار نہیں ماررہی ،تلوار کا کام کیا ہے کاشا ہمین میرانیس کے مرثیہ کامصرع تلوار کاٹی ہے مگر ہاتھ چاہئے ، یعنی تلور ہاتھ کے اختیار میں ہےاور جس کا ہاتھے کسی اور کے اختیار میں ہو، جونفس چے چکا ہوتو اُس کا تو ہاتھ بھی یداللہ ہے،اب اختیار کسی اور کے پاس ہے اوراب ہرایک کا ہاتھ تو وہ ہاتھ نہیں ہوسکتا اُنہوں نے مار دیا، جب مار دیا تو شکایت ہوئی حضور ؓ نے بلایا، کہاتم نے کیوں مارا، انہوں نے کہا کہ اُس نے اپنی جان بچانے کے لئے لا اللہ کہا تھا اِس لئے ہم نے مار دیا، جب اُس نے ویکھاموت قریب آ رہی ہے تو اُس نے کہد دیالا اللہ الا اللہ تو حضور ؓ نے کہا ، کیا

### زوالفقار المحالية الم

تم اُس كے دل ميں بيٹھے تھے تمہيں كيا معلوم اُس نے سے دل سے كہا يا جان بيانے کے لئے کہا،تو تنہیں نیت کی خبر کیسے ہوگئ ،تو پتہ چلا اللہ نے لا اللہ میں بیچکم نہیں دیا کہ آ پِنیت کا پتہ چلائیں ورنہ پھرلا اللہ کیار ہا، یعنی جس نے لا اللہ کہہ دیا اب اُس کو آپ امان دیں گے اور اگرآپ نے أسے كافر كهدديا تو آپ كافر ہوگئے برد هنا صرف ينهيں ہے کہ لا اللہ کا مطلب کیا یا یا کتان کا مطلب کیا ، پہلے کلم کی روح سمجھیں جس نے كهدديالاالله اكرآب نے أسے كافر كهدديا توآب نے كلے كے بےعزتى كى، اب آپ کلے کی تو بین کررہے ہیں ، دل کی بات جاننا ایک عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے کیا حضور نہیں جانتے تھے کہ کس نے دل سے کہا ہے اور کس نے دل سے نہیں کہا الكن بهي كسى كى طرف ترجيحى نگاه سے ديكھ كرينہيں كہا كه پيٹھ بيچھے كہيں كەمنافق ہے، آج تک کوئی سمجھ ہی نہیں سکا کہ حضور کس کومنا فق سمجھتے ہیں ، اِس کئے کہ حضور معاذ اللہ غیبت تونہیں کر سکتے کہ وہ اُٹھ گیا اور حضور کے کہا پیرمنافق ہے ، لا اللہ ایسے ہی کہہ رہا ہے سمجھ گئے نا ،حضور کو بیمعلوم ہے کہ س کے دل میں کیا ہے دل کی حالت معلوم ہے، جب حضور ول کی بات جان کر کلمے کا تنااحر ام کررہے ہیں کہ بیمنافق ہے، کیکن چوکہ زبان سے لا اللہ كهدر ہاہے اس لئے بھى أسے منافق نہيں كہا، يعنى دل كا حال پيغمبر جانتا ہے تو کیا حضور کو بیمعلوم نہیں تھا کہ ابوطالبؓ کے دل میں لا اللہ ہے تو لا اللہ کہنے والوں سے پنہیں کہا کہتم منافق ہو،توجس کے دل میں لااللہ تفا اُن سے بیر کیوں کہتے کہ لااللہ یڑھاو، دو باتیں ہیں، آمنے سامنے کی باتیں ہیں، کلمہ پڑھنے والے سے کہانہیں کہ تو منافق ہےاورجس کے دل میں کلمہ تھا اُس سے پینیں کہا کہتم کلمہ پڑھاو،اس لئے کہ ول كا حال جانة بين، كهنه كى ضرورت نهيس بية حضوراً يبهى كهددية عقد كه الركوني سپر بنالے کلے کوتو تلوار نہ چلے ،اصول مجھ رہے ہیں آپ جنگ کے اور اُس کے بعد کہا

## زوالفقار المحالية الم

کہ بچوں کونہ مارنا،عورتوں پیجملہ نہ کرنا اور نہ انہیں اسیر بنانا، اصول و کیھر ہے ہیں آ بي؟ يوں ہى نہيں ستاسى لڑائياں لڑيں ،صراط پر چل كرلڑ رہا ہے،اسلام كا جہاد يل صراط ہے، نہیں ایبانہ کرنا نہیں یہاں تک نہیں اور آ گے، دشن کے جانو روں کو بھی نہیں مارنااوراس سے آگے دشمنوں کی جوزمینیں ہیں اس پراگر فصل بوئی ہے تو اس فصل پر بھی تم گھوڑ انہیں دوڑ اسکتے ، یود نے ہیں خراب کر سکتے ، درخت نہیں خراب کر سکتے ، حد توبیہ ہے کہتم اُن کےعلاقے کے کسی درخت کی شاخ نہیں کاٹ سکتے ،تواب لڑائی کامنشور كيابوا كرجوالله كاجهادكرياس مين نباتات وحيوانات وجمادات مخفوظ بين اتوانسان کیوں محفوظ نہ ہوگا، سب لڑے، یہاں کیا ہوا، بم گرے، جہاز سے حملہ کیا، مکان گر كئے،اسپتالوں يه بم گر گئے،مريض مر گئے،عورتيں مرگئيں، بچے مر گئے تو يہ جہاد نہ ہوا، اب آپ سی لژائی کوکوئی اسلامی ملک جهاز پیس که سکتا که جها دکی شرائط اتنی سائنسی ترقی کے باوجود اب تک دنیا کا کوئی ملک کوئی قانون ایسا ندینا سکا کہ ہم بڑی سے بڑی لڑا ئیاں لڑیں گے، کیکن دیکھنااس لڑائی میں بیج بھی محفوظ رہیں گے،عورتیں بھی محفوظ ر ہیں گی ،اسپتال بھی محفوظ رہیں گے ، باغات بھی محفوظ رہیں گے ، جانو ربھی محفوظ رہیں گے، بنا کے دکھاؤا بیا کوئی اصول سائنس کے ذریعے کہ لڑائی ہور ہی ہے بم گرے گا مگر *سپت*ال برنہیں گرےگا، بچوں برنہیں گرےگا،عورتوں پنہیں گرےگا،تو کتنامُشکل کام تھا جو کیا تھا ہمارے پیٹمبرنے ، اِس لئے غور سیجئے گااِس لئے کہ ستاسی لڑا ئیوں میں لشکر کی سیہ سالاری ایسے کودیناتھی جس کے ہاتھ سے ایک بودا ندروندا جائے ، ایک بچے نہ مارا جائے ،ایک عورت نہاسیر ہو،لیکن ستاسی لڑائیوں میں کسی کوئلم نہیں دیا گیا،اگر کسی اور کو دے دیے کمان شکری تو اِن اصولوں بروہ یابندی سے کاربند نہیں ہوسکتا تھا، اِس کئے اییا کوئی مخص ہو کہ جواللہ اور نبی اور دین اور قرآن کے مزاج کو سجھتا ہو، آسان نہیں

## ووالفقار المستحدد الم

ہے آج کسی لڑائی میں کسی سپہ سالا رکا ہتھیار فیل ہو جائے توبدنا می ہو جاتی ہے ، اب جھوٹا ہی الزام سیح انڈیانے کہد دیا تھایانچ چھوڑے چھے چھوڑے جتنے چھوڑے تین تو پھس پھُسا کے رہ گئے ، دو پھٹے ، اب بہر حال دشمنی میں کہا، مگر کہا تو نا کہ بھئی پھس پھُسا پُن تھالیکن یہال وہ جہا دہوتا ہے اگر اللہ کا حکم ہوتا اور اللہ نے وہ بم چھینکے ہوتے تو کیا وہ پھس بھُسا کر دیتے ،اللہ دوسرا پھینک دیتااوراللہ کے یہاں کی بنی ہوئی چیز کبھی پھس پھُسا کے نہیں روسکتی ، ناقص چیز تواللہ دے گانہیں تواپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے تھے جیسے بھی پھٹیں قبر کا حال مردہ جانتا ہے تو بموں کومعلوم ہے کہاس کے اندر کیا ہوا، وہاں جا کے کسی نے دیکھانہیں جوریکارڈ ہوئی آ واز سے پیتہ چلا کہ کتنی زور کے ساتھ پھٹے ، کیا انہوں نے تباہی پھیلائی ،اُس کی رپورٹ سے بتہ چلا کد کیا ہواا ورمیزائل تو نظر آر م ہے کیکن زمین کے اندر جو پھٹ رہاہے اُس کا کیا ،تو ہتھیار ناقص ہو جاتے ہیں ، آج کے انسانوں کے بنائے ہوئے ،تو تلوار بھی انسان کی ہی بنائی ہوئی تھی ،تو اب چونکہ جهادتكم الله كي طرف سے مور باتھا، شكر الله كا بنايا مواتھا، نبي الله كا بھيجاتھا، تكم الله كاتھا، سپەسالا راللە كامقرركيا جوانھا توتلواريہاں كيوں چلےاب وہ تلوار جوكه دنيا كى بنى ہوئى تھی پہلی اڑائی میں حضور ؓنے دے دی بدر میں چلی، اُس میں زیادہ لوگوں کو مارنانہیں تھا،تھوڑے سے لوگ مررہے تھے، پینتیس آدمی مارنے تھے اور ٹین بڑے پہلوان ، پینتیس میں وہ بھی شامل تھے، تو ہاتھ پیاعتمادتھا، اِس کئے اللہ نے وُنیا کی تلوار چلنے دی اب بڑھےمعرکے آنے والے تھے اور اللہ کو یہ بھی دکھانا تھا کہ دُنیا کا بنایا ہوا ہتھیا رکہیں نہ کہیں جواب دے جاتا ہے، اُحد کی لڑائی بدرہے بردی تھی ، لڑتے لڑتے تلوار ٹوٹ گئی، لڑائی باقی تھی علیٰ کے ہاتھ میں جوتلوارتھی وہ بدر میں چلی اور اُحد کی آ دھی لڑائی تک چلی اور آ دھی لڑائی کے بعدوہ ٹوٹ گئی اور جب ساہی کی تلوار ٹوٹ جائے تو باتی رہا کیا تو

# ووالفقار المالي المالي

اب جب ٹوٹ گئ تواب اللہ پنہیں کے گا کہ دُنیا کی دوسری تلوار، جب کہ اللہ نے بیکھا کہ دوسری دنیا کی بنائی ہوئی تلوار کا جہادیہاں پیرُ کا ،اب تلوار ہم بھیجیں گے ،حکم ہمارا ، جهاد جارا، دین جارا، نبی جارا، سپه سالار جارا، تو تلوار بھی جاری ،تو جب تلواراُس کی ہوگی تو وُنیا کی تلوار میں اور وہاں کی تلوار میں پھے فرق ہوگا اور وہ فرق صاف نمایاں ہے لین حکم اللہ سے جو چیز ہے اور دُنیا کی ایک چیز جوانسان بنائے ڈنڈے بہت سے ہیں بزرگوں کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں کیکن ایک ڈیڈ االلہ کے تھم سے موتی کے ہاتھ میں آیا تووہ اتنامشہور ہوا کہ قرآن میں جگہ جگہ عصائے موسنًا عصائے موسنًا بھئی ڈیڈے تو سارے ڈیڈے ہیں، کیکن ایک ڈیڈ اپوری دنیا میں مشہور ہو گیااس لئے کہ اللہ کے حکم ے ایک خاص درخت کی شاخ ہے حکم اللہ سے کاٹا گیا تواب کیونکہ اللہ کے حکم سے وہ عصاموتیٰ کے ہاتھ میں آیا تو عام ڈنڈے ڈنڈے رہیں گے اور پیر جوموئیٰ کے ہاتھ میں ہے اُس کا نام بھی ہوگیا عصائے موسی ، کتاب میں اِس کا ذکر آ گیا ،اب سیبھی درخت بن جائے گا، بھی تکیہ بن جائے گا، بھی بولنے لگے گا، بھی باتیں کرنے لگے گا، بھی اژ دھا بن جائے گا ، ذکر آ گیا ، موٹل کواللہ نے تلواز نہیں دی بلکہ عصاء دیا تو اب آپ ذراسوچے كەعصاء ميں دھارنہيں ہوتى ، إس كے باد جوداًس نے اتنى آفتيں ڈ ھائیں کہ فرعون کو بے ہوش کر دیا، یعنی اگر سریپہ پڑجا تا فرعون کے سریپہ پڑجا تا اور پھر بِہوش ہوتا تولوگ کہتے موٹل نے ڈیڈا جمادیا اُس کے سرید، دیکھئے کس راہ ہے آ کر بے ہوشی طاری کی ہےاُس نے کہا ژ دھا بنااور فرعون تک یعنی وہ جبر ہوجا تا وہ عدل نہ ر ہتا اللہ کا اگر سریہ پڑجاتا ، اژ دھا بنا اگر تھھ میں اتنی طاقت ہے کہ تو خدا ہے تو ایک ا از دھے سے بے ہوش ہوا جار ہاہے، تو گویا اللہ کی طرف سے عطا کئے ہوئے ہتھیار میں قوت ہے، قوت وہ دے رہاہے تو جب علیٰ کی تلوار ٹوٹ گئی تواللہ نے کہا تلواراب ہم

زوالفقار دیں گے، بیجنے کی ایک شان ہوگی، فرشتہ لے کرآئے گا اُس میں کچھ خصوصیات ہوں گی،اس کانام ہوگا، بنام نہ ہوگی اور جب آئے گی توجس خطاب کے ساتھ آئے گی تو بياعلان بھی ہوجائے گا کہ اِس تلوار کو عام تلوار نہ سمجھ لينا بلکہ دونوں کی تعريف ہوگی ، جوچلائے گااس کی تعریف اور اِس ہتھیار کی تعریف تو ملک پیکہتا ہوا آیالا فیڈ ۔۔۔ الاعلى، لا سيف الا ذوالفقار الين بيسايى ب، بيجوان باوريتلوار بينام اس کا ذوالفقارشکل اس کی جیسے ریڑھ کی ہڈی ،فقار کہتے ہیں عربی میں ریڑھ کی ہڈی کوتو جیسے وہ ہوتی ہے دونوں طرف ہڈیاں نکلی ہوتی ہیں تو اُس شکل کی ہے چوڑ ائی میں ،فِقار معنی ریڑھ کی ہڈی تو ذوالفقار کا نام ریڑھ کی ہڈی کیوں ہے؟ اس لئے کہ انسان چل رہا ہے پھررہا ہے بیٹے اہوا ہے، کس چیز سے ریڑھ کی ہڈی سے ویکھنے اگر خدانہ کرے کسی کی پیے کار ہوجائے تو نہوہ چل سکتا ہے نہ بیٹھ سکتا ہے، یعنی قوت کس چیز کی ہے ریڑھ کی ہڈی کی مرکزیت کس کی ہے ریڑھ کی ہڈی کی تواب اسلام کی ریڑھ کی ہڈی کیا ہے، ذوالفقار، کیا مطلب ہے اسلام چل رہا ہے، اسلام پھررہا ہے اسلام قیام کئے ہوئے ہے اسلام بڑھ رہا ہے ریڑھ کی ہٹری مضبوط ہے اور ایسی ولی نہیں ذوال فقار۔ ذوال کے معنی ہیں ڈبل اِس کے معنی ہیں دوتو اب دوہری تلوار زبانیں بھی دوجسم کے حصے بھی دو، دوحصوں میں مضبوطی کے ساتھ جیجی گئی اور آ گئی علی کے ہاتھ میں چلی اور الیبی چلی کیوں بھیجی گئی ،اُس وقت بھیجی گئی کہ جب اللّٰد کامحبوب خطرے میں تھا،تو اب ذ والفقار کا مقصد ہی سمجھ میں آ گیا کا شخے پیٹنے کے لئے نہیں جھیجی گئی، بلکہ اللہ نے جھیجی ہے ایک سیابی کوکہ میر محبوب کو بچاؤ ، لعنی الٹے نے کئے نہیں آئی ، دفاع کے لئے آئی ، حملے سے بچانے کے لئے آئی ہے کہ جو حملہ کرے میرے پیغیر "براس کو ڈفع کرے، ذوالفقار اُس کو بھگائے ،اگر پیغمبرموجود ہیں اور حملہ ہواہے تو ذوالفقار بیجائے اور پیغمبر زندہ ہوں

#### و والفقار المحالية

سامنے اور اُن کا نام مٹایا جار ہا ہوتو یہی بچائے چونکہ علی کے سامنے پیٹمبر موجود ہیں اور پینمبر رحملہ ہوگا تو ذوالفقار دشمن کو بھائے گی کر بلامیں نام محد پر جملہ ہوگا تو نام محد کو کر بلا میں ذوالفقار بچائے گی ، ذوالفقار کا کام مارنانہیں ہے اللہ کے نبی کواوراس کے نام کو بچانا ہے، یعنی دفاعی تلوار ہے جارحیت کی تلوار نہیں ہے، ظلم کرنے نہیں آئی ہے بلکہ عدل قائم کرنے آئی ہے اور جیسا عدل ذوالفقار نے قائم کیا، بڑی بڑی عدالتیں بھی نہ قائم كرسكين، يعنى ذوالفقارايس عادل ہے كەصرف جھلك دكھادے تو عدل ہوجائے، سجھرے ہیں نا آب، واقعہ آپ نے سنا ہوگا، دوغلاموں کا ایک کہدرہاہے میں آقا، ایک کهدر ہاہے میں آقا، فیصلہ ہوگیا اُنہوں نے کہا بیآ قا، بیفلام اُس نے کہاغلط فیصلہ ہوا ہے تو انہوں نے کہا علی کے باس چلوتو حضرت علی نے دیوار بنوائی اس میں دوسوراخ بنوائے اور کہا دونوں اپنے سران سوراخوں میں سے باہر نکال لو،سر نکال لئے اُنہوں نے اپنے علیٰ نے کہاقنبر سے ،لاؤ ذوالفقار ،آئی ذوالفقار علیٰ نے کہاقنبر إن میں جو غلام ہے اس کاسرا اُڑ ادوتو جوغلام تھا اس نے گھبرا کرسرا ندر کرلیا، یعنی ابھی صرف لکلی تھی كه فيصله موكيا بيغلام بيرة قالعني ذوالفقاركا كام ہے بيجى بتانا كهكون غلام ،كون آقا، عادل بھی ہے فیصلہ کردیا، بتادیتی ہے حق کیا ہے تو پوری زندگی ذوالفقار نے میہ بتایا کہ حق كياب، باطل كياب، جب معامله ايسا موجاتاب كحق كياب، باطل كياب بيجانا مشکل ہوجا تا ہےتو ذوالفقار کو پھر آنا پڑتا ہے، پچیس سال کے بعد آئے ، پھر ہیں سال کے بعد آئے پھرسترسال کے بعد آئے ،آجائے فیصلہ ہوجائے گا، بہت مشکل منزل تھی کہ مامون رشید کے در بار میں کرت کیا ہے اور باطل کیا ہے،اس لئے کہ باطل نے حق کا نقاب اوڑ ھلیا تھا کہ میں تو ولی عہدی دے رہا ہوں ، امام کو بادشاہ بنائے دے رہا مول توامام جب دربار میں آئے تو کرمیں ذوالفقار لگا کرآئے تو فیصلہ کیا ذوالفقار نے

ووالفقار كه ميں جس كے ياس مول حق أدهر ہے، يعنى ذوالفقار بادشابى كے ياس نہيں گئى، آ بالوگول نے بھی ان چیزوں پرغورنہیں کیا کہ اگردینِ اسلام کی تلوار پیغیبر کے پاس تھی تو جو دارث بنے پیٹمبر کا تو ذوالفقاراس کے پاس ہونا چاہئے ، دیکھئے ذوالفقار بے وفانہیں ہے، باوفا ہے تو اب بتاہیے کہاں ہے ذوالفقار کہاں ہے؟ سیے وارث کے یاس ہے اور کیوں رُکی ہوئی ہے، اس لئے رُکی ہوئی ہے کہ جتنا بھی باطل ہے وہ ایک جگہ جع ہوجائے ، پھروہ فیصلہ کرنے آئے گی کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے ، جہاں اسلح نے سے نئے بن رہے ہوں وہاں اللہ نے پرانا اسلحہ چھیا کے رکھا ہوا ہے، اچھا اب آپ بتائے کہ جب ذوالفقارآئے گی تو پی کلاشکوفیں بیتو پیں پیٹینک ان کے مقابلے میں اُس کی کیا حیثیت ہوگی چھوٹی سی تلوار کی ،اتنے بڑے بڑے بڑے ہتھیار بن چکے ہیں ، بدأن سے مقابلہ كيے كرے گى، إس كئے كہ الله كا اسلحہ ہے إس كئے أس كے سامنے کوئی تھیر نہیں سکتا، جب ذوالفقار آئے گی اسلح آپ سے بے کار ہو جائیں گے، کا م ہی نہیں کریں گے، تو جب کام نہیں فکریں گےسب بے کار ہو جائیں گے، خالی ہاتھ اب اگرلڑنا ہے تو تکوار لے کرآ و تو پھر ہے تکوار کا دورآئے گا، پیو آپ نے بجپین ہے سُنا ہوگا کہ تاریخ اپنے آپ کود ہراتی ہے، تاریخ پھراپنے آپ کود ہرائے گی، پھرتلوار کا دورآ جائے گا، ذوالفقار کا پھر دورآ جائے گا، ذوالفقار پھر نمایاں رہے گی، کیوں؟ اس لئے کہ اگر کڑنا ہے تو دھوکے سے نہیں مقابل آؤ،سامنے آؤ،مقابلہ کروفیصلہ ہوجائے گاء بیاسلح سارے سائنسی بے کارہوجا ئیں گے ذوالفقار کل بھی اہم تھی ، آج بھی اہم ہے، آنے والے دور میں بھی اہم رہے گی، اُحد میں آئی نام لے کر آئی، صفات لے کر آئی، وہی صفات جوموسیؓ کےعصامیں تھیں، یعنی وہ لکڑی کا تھا ہیلوہے کی، وہ بھی بولتا تھا، یہ بھی بولتی تھی، وہ بھی اژ دھا بنتا تھا یہ بھی اژ دھا بنتی تھی، وہ بھی گھٹتا بڑھتا تھا، یہ بھی

#### 

گھٹتی بڑھتی تھی <sup>ا</sup>لیکن ایک صفت ذوالفقار کی عصا سے زیادہ ہوگئی وہ پیر کہ عصائے موٹ ٹ شجر نہیں جانتاتھا، ذوالفقارشجر ہے بھی جانتی تھی نسلیں بھی پیچانی تھی ،اگرکسی کی نسل میں کسی دور میں کوئی مومن آنے والا ہے تو اُس کے باس سے ہو کر گزر جاتی اور ذوالفقار کی ایک خاصیت بیتھی کہ اگر اُس کی ہوا بھی کسی کولگ جائے تو وہ چنہیں سکتا تھا، یعنی اُٹھی ہے اور مقابل کوئی آ گیا تو چ کے نہیں جاسکتا، لیکن ایمان کی طاقت کچھ ایسی ہے کہ اگر سی کا فر کے خون میں بھی ایمان کا ایک ذرّہ گردش کررہا ہے تو چونکہ گُلِّ ایمان کے ہاتھ میں تھی تو ایمان کے ذر ہ کو بھی پیچان کے اُدھرے ہے جاتی اور محافظ اتنی بڑی کہ اِس شان سے حفاظت کی کہ دُنیا میں ایک ہی تلوار موجود ہے میوزیم میں جائىين تلوارىن كى ہوئى ہيں، پەنادرشاہ ۇرّانى كى تلوار ہے، پەفلان بادشاہ كى تلوار ہے، پەرنجىت سنگھە كى تلوار ہےاوراُو پر چلے جائىس توغورتوں كى تلوارىں ركھى ہیں بمين نام كسى تلوار کانہیں ،سب بے نام ہیں،فلال کی تلوار ،گرجیسے ہی آ پ نے کہا ذوالفقار،ادھر آپ نے کہا ذوالفقار تصور میں علی آئے ، إدھرآپ نے کہا ذوالفقار علی کی تلوار ، نبی کی تلوار،اسلام کی تلوارکتنی شہرت یائی ہے اس نے کہ آج نظر نہیں آر ہی کسی میوزیم میں نہیں رکھی ہےلیکن کتنی مشہور ہے،جس ہستی کی تلوار کا ئنات میں اتنی مشہور ہوجائے اُس کا ہتھیا را تنامشہور ہو جائے کہلوگ اپنی پارٹیوں کا نام رکھ دیں اپنے جھنڈے میں اُسے جگہ دیں مونو گرام بن جائے ، طغروں میں آ جائے ،لوگوں کے گھروں میں آ جائے فریموں میں گئی ہو، اشکر میں گئی ہوتو وہ ہستی کتنی بڑی ہوگی یعنی اُس سے جو شے منسوب ہوگئ وہ اتنی شہرت پا جاتی ہے ایک لوہ کی تلوراً سے منسوب ہوکر آج وُنیا میں عزت دار بن گئی ہے تو بوری قوم یہ کیوں نہ جا ہے کہ میرانام علی ہے جُڑ جائے ، بھلاآ پ کیوں بہ چاہتے ہیں کہ بینام ندلیا جائے ، ہم بین کہیں کہ ہم علی والے ہیں،

ذوالفقار تلواركوناز ہے كہ ہم على والے ہيں تو ہميں ناز كيوں ندہو، ديكھتے نا نام كيسے زندہ ہے، تاریخ میں اس کا جوعلیٰ کا ہو گیا ، وہی زندہ رہتا ہے جوعلیٰ والانہیں ہوتا وہ مردہ ہوتا ہے ، اس کئے کہ علی زندہ علیٰ کا نام زندہ علیٰ والا زندہ ،جو چیز بھی علیٰ سے منسوب ہوجائے وہ مشہور ہو جاتی ہے،کوئی شے ہو بے جان چیز ہی کیوں نہ ہو،کوئی ایسا واقعہ کیوں نہ ہو کہ جس کو بدلنے کی کوشش کی جارہی ہو،لیکن اگرعلیٰ سےمنسوب ہو گیا تو سوااِس میں خیر کے پیچنیں ملے گا، لا کھ کوششیں کی گئیں کے علی کی موجودگی میں اگرکوئی قتل ہواہے تو کسی طرح الزام على يرآ جائے ليكن كہنايا اكدياني بجوايا توعلى نے ، كھانا بمجوايا توعلى نے ، علیؓ کی خومیں بھی یہ نہیں ہے کہ کسی کا مانی بند ہو جائے ، بھائی سپہ سالا رکوتو اللہ نے دُ حالا ہے اپنی صفات پر جوہم جا ہے ہیں، ذراسا غصر آ جائے تو علی تو وہاں سے بٹ جاتے تھے۔ یعنی اتنی احتیاط کون کرے گا، جب غصر آگیا تو غصر اندھا ہوتا ہے بعد میں معافی مانگ لی جاتی ہے، ہم غصر میں آ گئے تھے، ہم نے نطحی ہوگئی ہم نے آپ کو برا بھلا کہہ دیا تھا تو ایسی شرمندگی کہ جہاں غصے میں آ کرعمل غلط ہو جائے اور بعد میں شرمندہ ہونا بڑے،اللہ کا سیابی ایسانہیں کرسکتا، بلکہوہ بتائے گا کہ غصہ اپنے مقام پر فطرت کا تقاضا ہے، لیکن اللہ کے کاموں میں ہم غصے کو بھی شامل نہیں ہونے دیتے، اب كيا تها، عَمر وابن عبدود كاسر كا ٹئاكتنی دير تھی چند سيئنڈوں كی بات تھی، چند لمحوں كي بات تھی،لیکن سینے سے اتر آئے علی ذوالفقار ہاتھ میں لی، گلا کا شنے جارہے تھے ہٹے تلوار بھی ہٹی ،علی بھی ہٹ گئے، ٹہلنےلگ گئے ، تو قاتل ہٹ رہا ہے مقتول ہونے جار ہا ہے، کُل کفر ہے کُل ایمان ہے، کہتے تھے کہ پیکُل ایمان ہے کُل کفر سے لڑنے جارہا ہے توکُلِ کفر کا گلا کٹنے جار ہاہے، کیکن ہٹ گئے علیٰ یعنی کچھ دیر کی کفر کو مہلت دے دی، پیہ مہلت جو ہے تاریخ میں لکھی ہے کہ خود کفرنے پکار کر کہا اتنی در کیوں لگا رہے ہو، علی

### ووالفقار المالية

کیول نہیں مجھے مارد ہے ہو،آپ نے اس کی حسرت دیکھی کہ وہ خود حاہ رہا ہے کہ ذوالفقارميري گردن پرچل جائے معلوم ہے آپ کو کيوں؟اس لئے کہاباس کاجينا بے کارہے، ایک منزل آتی ہے انسان کے لئے کہ انسان کہتا ہے کہ مجھ کو مار ڈالو، ایس منزل کہاں آتی ہے، آپ بتائے یعنی اگرایسی تڑپ میں مری ہو کہ بعض مریض کہتے ہیں کہ مجھےز ہر کا انجکشن دے دو، بھئ تا کہ میری مشکل آسان ہوجائے ،عمر وابن عبدِ وَ د کی ٹانگیں کٹ چکی تھیں،اب وہ جی کے کیا کرے گا،وہ خوش تھا وہ مرنے والا ہے اور وہاں پر علیٰ ہٹ گئے تواب وہ سے مجھے رہاہے کہ مجھے زندہ چھوڑ دیں گے،اب اُس کے لئے بیمصیبت کاونت ہے، اگر مجھے اس حال میں علی نے چھوڑ دیا اور دس آ دی مجھے اُٹھا كرلے كئے تو كتول كى كعنتيں شنول گا، كتنے لوگ ميرے منه برتھوكيں كے، برا بہا در بنا تھا اُنگرا آ گیا ، یہ سُننانہیں چا ہتا اس کئے علی سے کہدر ہاہے مجھے مار دو ، تو اب علی " چھوڑ کرہٹ گئے تواب بتانا ہے علی کو کہ تھے تھوڑی دریز سپنے کے لئے چھوڑا کیوں ،اس لئے كەتونے جاند پرتھوكا العاب دہن على كے منه پر ڈال دیا تھااس نے ، توعلی كوجلال آ گیا، غصه آ گیا علی بٹ گئے تو اب وہ پوچھ رہاہے کہ کیوں اے بہا درسیا ہی تونے مجھے کیوں چھوڑ دیا ہے، کیوں نہیں مارر ہاہے کہا تونے بیہ بے ادبی کی ، مجھے غصر آیا، اگر میں غصے میں ذوالفقار تیری گردن پر چلادیتا تو میرے اس عمل میں میراذاتی غصہ شامل ہوجاتا، میں اپنی ذات کے لئے مخصے نہیں مارر ہا، میں اللہ کے لئے مارر ہا ہوں توجب كام الله كابية واس ميں ميراغصه شامل كيوں ہو، تو عليّ كى نيت ميں جہاد ميں اپني ذات كاغصه بهي شامل نهيس موياتا، جب عليٌّ اپناغصه بهي شامل نهيس كرتا، الله عمل مين تو دُنیا بیرنقاضا کیوں کررہی تھی کہ علی نے اینے دشمنوں کو مارا کیوں نہیں ،اللہ نے نہیں جاہا کہ مارا جائے علیؓ نے نہیں مارا، ذوالفقار میں زنگ نہیں لگ ٹیا تھا، دھاراس کی ٹیڑھی

ووالفقار المحالية الم

نهيں ہو گئتھی، چلتی تو جو ہر دکھاتی ، کاٹ دکھاتی ،کون بچتاليکن حکم الهي نہيں تھا،حکم الهي کیوں نہیں تھا کہ ذوالفقار چلے بچیس برس جوایک تلوار جوستاسی لڑائیوں میں چلی اب چوہیں پیس برا سے چپ نیام میں ہے، یعنی اللہ نے بتایا کہ اگر چلتی ہے جلال میں تو اِس میں صبر کا مادہ بھی ہے چلانے والا بھی صابر چلنے والی بھی صابر، اِس لئے کہ ہماری تجیجی ہوئی ہے، نیام میں رہے، کیوں رہے اللہ نے حکم کیوں نہیں دیا کہ چلے،اگر پچیس برس پہلے چل جاتی تو یہ بچیس برس کچھادر ہوتے ، حیب ہے ذوالفقار نہیں چلی ، کیوں تہیں چلی؟ اس لئے کہ اللہ نے یہ بتایا کتہمیں ہم نے اپنی صفات دی ہیں، تو اب یہاں پچیس برس جوصفات ہیں علیٰ کے پاس ،اللہ کی وہ کون سی ہیں، وہ صفت تلاش سيجيح الله کي تو آپ کي سب سمجھ ميں آجائے گا کہ بچپيں برس علي حيپ کيوں ہيں، تلوار کیوں نہیں چلا رہے، وہ اللہ کی کون سی صفت ہے جوعلیٰ میں آگئی، پچیس برس میں وہ صفت الله کی بیہ ہے کہ جب اللہ نے کہا کہ آ دم کو مجدہ ہوا در کسی نے سرکشی کی اور اللہ سے کہا ہم تیرا کہانہیں مانیں گے، ہم سجدہ نہیں کریں گے تو یہیں پراللہ کو جاہئے تھا کہ گردن اُڑادیتا شیطان کی ،گردن اُڑادیتا ،لیکن اللہ نے نہیں مارا، چھوڑ دیا، جاجو چاہے سمجھ میں آئے کرتو اللہ نے اپنی پیصفت علی کو دے دی، یہی کام تہمیں بھی کرنا ہے ہم نے چھوڑا تو تم بھی چھوڑ و، اچھا اللہ سے ﴿ کے کہاں جائے گا یہ بتایئے ، بھئی اگر اللہ نے شیطان کو چھوڑ دیا تو نے کے کہاں جائے گا؟ ایک دن تو پکڑا جائے گا، کہتے ہیں کہ كرے كى مال كب تك خير منائے كى ، أيك دن تو چھرى كے ينچ آئے گا، شيطان في كركهال جائے گا، بچتا كہال ہے،نمروزنہيں بچا،فرعون نہيں بچا،شدادنہيں بچا تو اللہ ہے کون خ یائے گا ، تو ذوالفقار کو بھی اطمینان تھا کہ ہم سے کوئی نہیں بیچے گا ، پچیس برس جیب ہے پچیس برس کے بعد نکلی تو وہی آن وہی بان وہی کاٹ جیسے بدر میں دُنیاوی

## و والفقار المعالم المع

تلوار چلی تھی ، اُحدہے شروع ہوئی تو ذوالفقار آئی ، پھرشان نرالی پھراً حدمیں پھرخندق میں پھرخیبر میں اورخیبر میں تو اِس شان سے چلی کہ ایک ضرب ہے ملی کی جومرحب کے سرید برای بیصرف گردن نہیں کاٹتی بلکہ اُس دن اُس نے لوہا کاٹا، پھر کاٹا، خود کاٹا، مرحب كاسركا ثا، گردن كافي، سينه كاثا، شكم كاثا، أس كار جوار كاثا اور كاثتى جونى إس طاقت کے ساتھ جب زمین پر پہنچی تواللہ نے جبریل سے کہاتم جاواور پروں کو پچھا دو، جبریل نے اپنے پر بچھا دیئے زمین کو بچانے کے لئے ، یعنی ذوالفقار میں اتنی طاقت تھی کہ جب وہ مرحب کا سر دوحصوں میں کاٹ علق ہے تو زمین کا پورا گولہ بھی کاٹ سکتی ہے، و ہیں سے چلتی تو زمین کو دوحصوں میں کاٹتی جیسے پیغیبر کی انگلی نے جاند کو دوحصوں میں کر دیا اورا گرزمین ہی کٹ جاتی دوحصوں میں بٹ جاتی تو کیا ہوتا تو جبریل نے پر بچھا دیئے اب اتنی طاقت سے چلی تھی تولوگوں نے اپنا قیاس بھی اس میں پیش کیا،مور خین نے کہا ضرور جبریل کے پرکٹ گئے ہول گے، چل تورہی تھی نااب اِس وقت اُس کے سامنے جوشے آئے گی کٹ جائے گی ،توایک گروہ نے کہا جبریل کے تین پر کٹ گئے ، اب پینمبیں اُس نے تین پر ہی کیوں لکھے نہ جیار، نہ یا نچ ، نہ چھاس نے کہا تین پر کٹ کتے ، دوسرے گروہ نے کہانہیں ایپانہیں ہوسکتا ، جبریل امین کے پرکٹ جا کیں ، ملک معصوم ہے، اُس کے برکیسے کٹ سکتے ہیں، تواب دیکھیں تاریخ میں بحث چلی بے پر كى كه ير ك يرنبيس ك، جريل ك يرك يانبيس ك، بهت بحث چلى بحث جلى تو ا بک گروه کهتا تھا کہ کٹے اور ایک گروه کهتا تھانہیں کٹے، اگرنہیں کٹے تو ذوالفقار کا زور کم تفاادرا گر کٹے تو ملک کی عصمت برحرف آرہا تھا تو علیٰ کی تلوارنے ایک ملک وہ بھی روح الا مین وحی لانے والا اور علی کی تلوارہے اُس کے برکٹ گئے علی کا کام ہے بچانا ، ندکہ کا ٹنا ،اینے ہی شاگر د کے برکاٹ دیئے ،معاذ اللہ کیسے ہوسکتا ہے ، کیا ہوا اور اگرنہیں

زوالفقار المستحدد الم

کٹے ہیں تو دوسرا گروہ پریشان ،اس کے معنی تلوار میں طافت کم تھی کہ برنہیں گئے، رُک گئی ذوالفقار، وہاں ہے آئی تھی تو کیا جریل کونہیں پہچانی تھی، دیکی نہیں رہی ہے س کے پر ہیں وہاں پرتو اُسے رُک جانا جا ہے لیکن اتنی طاقت سے آ رہی تھی کہ وہاں رُکے کسے اسے تو پنچ تک جانا تھااب پراننے طاقتور تھے کہ تلوار کورو کا جبریل نے ،تو ایک ہمارے خطیب نے فیصلہ کیا تا کہ دونوں گروہ ناراض نہ ہو جائیں دلائل اتنے آ چکے تھے دونوں گروہ کے کہ برابر کرنامشکل تھا بیجی خوش رہیں پیجھی خوش رہیں،جیسا کہ ہمارے پیرصاحب کررہے ہیں، ایس تقریر کرتے ہیں کہ شیعہ بھی خوش رہیں اور سُنّی بھی خوش رہیں ،تو ان کو دیکھ کر میں بھی ایسی کوشش کرتا ہوں کہ شبیعہ بھی خوش رہیں اور سنّی بھی خوش رہیں، پنجاب میں کوشش کررہے ہیں سندھ میں بھی کوشش کررہے ہیں ہیہ ہمارے جوان عمران صاحب بیٹھے ہیں مصور یہ بھی یہی کوشش کررہے ہیں کہدرہے ہیں کہ پہال ایک عشرہ رکھا جائے آئے تندہ سال اور اُس عشر ہے میں دس مجلسوں میں علمی گفتگوالیی ہو کہ نوجوانوں کو فائدہ ہو ہر مکتبہ فکر کے لوگوں کو پنہیں کہ صرف ایک ہی کے مقصد کی باتیں کی جائیں بلکہ یہ کہ خالص اسلامی گفتگو ہوجس سے ہر گروہ کو فائدہ پہنچے، تو بہت كم لوگ بيسوچة بين كەدونوں گروه كوفائده پہنچے، ورنہ جس كا اپنا گروه ہوتا ہے وہ جا ہتا ہے اس کے مطلب کی باتیں کریں ،لیکن میہ مارے مولا ناصاحب نے دونوں گروہ کی بات رکھ لی اُنہوں نے کہادونوں کوجلس میں بیٹھا کے کہ میں دونوں گروہ کو بتانا جا ہتا ہوں کہ یر کٹے کنہیں کئے،اس دن کے بعد دونوں راضی ہو گئے انہوں نے کہا مولا ناٹھیک کہتے ہیں ،مولا نانے بیکہا کہ اللہ نے ابراہیم کو بی کم دیا کہ بیٹے کوذ مج کرو، کیا حکم تھا ذیج کرد، یعنی گردن پرچیری رکھواور چلاؤیبی حکم تھا خواب میں دیکھااییا ہی کیا، بیٹے کولٹا یامنی میں اور چھری گردن پرر کھ کر چلائی لیکن وہ کٹے نہیں ، لیکن اللہ نے کہا و والفقار الم

ذیخ اللہ لینی خطاب ملااللہ کا ذیح ، بغیر ذیح ہوئے بینی ذیح بھی ہوئے اور ذیح نہیں بھی ہوئے ، تو مولانا نے کہا بھئی جبریل کے پرکٹے بھی اور نہیں بھی کٹے ، اب کس کے سمجھ میں آئے بانہ آئے ،اب اگر کوئی بہت ہی تم عقل ہو یا بالکل اُن مولا ناکی بات نہ مجھ سکا ہو جو بالکل بھی نہ سمجھ سکا ہو کہ نہیں میری سمجھ میں نہیں آئی میں اس کو سمجھار ہاہوں کہ جناب ہاجرہ نے کُرتا بدلا اساعیلؑ کا اس واقعے کے بعدتو جب گریبان کا بیٹن لگانے لگیں تو دیکھا کہ یہاں پرچھری کانشان پڑا ہواہے،اب توسمجھ جاہیئے، پرنہ کٹے ہوں پر جريل كهند كالع بون، ذوالفقار في اپنانشان توجريل كے بدوں برضرور چھوڑ اہوگا، تو اساعیل کے لئے فخر ہے وہ نشان کہان کی شان اور فکر کو بھی سمجھ لیجئے کر بلا میں ایک برہمن نے بھی قربانی دی،سات بیٹے قربان کئے تو وہ کہلاتے ہیں حسینی بامن ،تو اُن کی نسل میں اب تک جینے لوگ آ رہے ہیں ان کی گردن پر ایک نثان بناہوتا ہے، یان کی پیچان ہے ہرے رنگ کا، وہ کہتے ہیں کر بلامیں جو ہمارے اجداد نے قربانی دی تھی وہ نشان نسلول میں آ گیا، فقررت نے ایک نشان دے دیا، تو نشان بھی ایک اعزاز ہے تو اگر ذوالفقار نے ایک نشانی دے دی تو جبریلؓ نے جب ملائکہ کو وہ نشان دکھایا ہوگا فخر کے ساتھ تو جبریل کے لئے وہ نشان ذوالفقار فخرین گیااور میں پیمجھتا ہوں کہ بیہ جودین کا معاملہ ہے تو جبر مل کے برول نے ایک احسان کیا تین برول برجونشان آ گیا تو جریل کہتے ہوں کے کہ بھی بینشان ہم نے لے لیا ، حکم اللہ سے اگر بیتن برکٹ جاتے تو بے برکا نشان نہ ہوتا ، دکھا دیا جبر بل نے کہ ذوالفقار کی حسرت یہاں نکل جائے، محیلتی تو تھی نا ذوالفقار، میدان میں محل جاتی تھی ،خیبر میں خوب دھوم محی ، حارث كو ديكها فكل آئى ، عنتر كو ديكها فكل آئى ، ياسر كو ديكها فكل آئى ، مرحب كو دیکھاٹکل آئی اور جب سارے یہودی فکل آئے تو خوب چلی اورایسی چلی کہ خیبر کے

### و والفقار المحمد المحمد

بعد عرب میں یہود یوں کا نام ونشان نہ رہا، پھراس کے بعد حنین میں چلی، ذات سلاسل میں چلی ،اتنی چلنے والی تلوار پچیس سال حیب ہوگئی اور پھر جونکلی تو جمل میں نکلی ہفین میں نکلی ،نہروان میں نکلی اور ایسی ایسی لڑائیاں لڑیں کہ صبح کونکلی ہےتو شام تک پورے لشكر كاصفايا كردياء لعنى جوخارج هو كئة تصاسلام سے ان كونېروان ميں كاٹ كر پچينك دیا ، زوالفقار نے ختم کر دیا اور پھراس کے بعد ذوالفقار خاموش ہوگئ اور اب نکلی تو كر بلامين نكلي اور كربلامين بھي بار بار كهدر ہي ہے حسين سے كه مجھے فكالتے مجھے تھينے ، الرنے كى حسرت ہے مجھے، ميرى مدد ليجئے ، ميں حيا ہتى ہوں كه ميں قصاص لوں ، بھى کہتی ہے میں جاہتی ہوں علی اکبڑ کا قصاص لوں ، میں جا ہتی ہوں عباسٌ کا قصاص لوں ، کیکن امام حسین کھینے نہیں رہے،غور کریں ہیوہ منزل ہے کہ اگر پوری تقریر کا کُسِالباب یہاں یر، جب علمی منزل آ جاتی ہے تو اُسے محفوظ کرنا ضروری ہوتا ہے،سب سے بہادر سپاہی حسین کے پاس کون ہے،عباس ابعباس کی شجاعت کورو کنا، کتنا مشکل کام ہے،آپغور سیجئے گا، کیسے روکا، بہت مشکل منزل تھی، کیسے روکا، کھایا نی لاؤ، دیکھئے ایک بہا در کوذ مدداری دے دی کہ یانی لاؤ،مشک دی اور کا نئات کی سب ہے بہترین تلوار حسین کے پاس ہے، اُس کا نام کیا ہے ذوالفقار، عباس کو کیسے روکا یا نی لاؤ، ذوالفقار کو کیسے روکیں یہ بہت مشکل منزل ہے، یہ جو پاس رہتی ہے بولتی ہے معجزاتی تلوار ہے اور وہ بار بار کہدری ہے مجھے کھنے ، مجھے نکالئے تو أے کیےروکا،آپ غور بیجے گا یعنی کسی بہادر کو اگر سوگوار بنا دیا جائے اُس کی شجاعت کے جذبات آپ سے آپ ہٹ کر آ نسوؤں میں ڈھل جاتے ہیں،عباس جیسے بہادر کو جب مثک سکینڈ دے دی گئی تواب عباسٌ کی تکوار کازور آنسوؤں میں آ گیااب صرف دھیان میں پیہے کہ پانی لاناہے، جنگ نہیں کرنی، در نه عبالٌ سب کو کاٹ کر پھینک دیں، کیسے ہوگا اب ذوالفقار کو کیسے

زوالفقار المستعادة روكين توبهترشهداء مين كسى ايك كى قبرحسين فينبين بنائى ذوالفقاركوسوكواركيس بناديا، جب علی اصغر کا لا شه لائے تو ذوالفقار ہے ایک قبر کھودی ، دیکھنے ذوالفقار کو ،اس کے زور کو کیسے گھٹا دیا حسین نے اور جیسے ہی قبر کھود نے لگے ذوالفقار رونے لگی ،بس حسین کو یمی چاہیے تھا کہ آنسوآ جائیں، وہاں مشک سکینڈد کھے کرعباس رویڑے، یہاں قبراصغر د مکچر کمانی کی تلوار رونے لگی اور رو کر کہنے لگی حسین میں کیا آسان سے اس لئے نازل موئی تھی؟ میں تواسلام کی مدد کرنے کے لئے آئی تھی میں تواللہ کی نصرت کرنے آئی تھی، کیامیری تقدیر میں پر کھاتھا کہ چے مہینے کے نیچے کی قبر بناؤں، تاریخ میں بیہ کہ ذوالفقار قبرعلی اصغر بنا کر یوں روئی جیسے کوئی ماں اسے جوان بیجے کے لاشے پرروتی ہے،ایسے درد سے ذوالفقار روئی، مرشے لکھے گئے کہ''جب ذوالفقار ماتم اصغر میں رو چکی' اور جب روچکی سوگوار ہوگئی تب تھینجا حسینؑ نے تا کہاب سوگوار بن کروہ جلال نہ آ جائے جوخیبر میں آیا تھا اور خندق میں آیا تھا، اگر ذوالفقار و پے چلتی جیسے خیبر میں چلی تھی تو جیسے ایک ایک بہودی کا خاتمہ ذوالفقار نے کر دیاتو کر بلا میں کون بچتا الیکن یہاں وہی اہتمام کہ حسین اس کوچھوڑتے جاتے ہیں جس کی نسل میں کوئی مومن آنے والا باورصرف يمي نهيس بلكه حسين روتي بهي جات بين اوريد كهته بهي جات بين كه بيناناكي أمت ہے، آج ہميں إن يرتلوار أشانا يرر باہے اور وہ وفت بھي آيا كه جب بیشانی یہ تیرلگا اور جب گھوڑے کی گردن میں دونوں ہاتھ ڈال دیئے تو ہاتھ سے ڈُوالفقار چھوٹ گئی حسین گھوڑے سے گر گئے تو اب ذوالبخاح ذوالفقار کو دانتوں سے پکر کرلایا ہے اور چا ہتا ہے کہ حسین کو ہوشیار کر کے کہ کہ کشکر آ رہا ہے آ قاتلوار لیجئے اور لر يئ ليكن جب أس في ويكها آقاميرا موش مين نيس آرما بوقطواف كرفي لكا، لیتی دو ناصر ہیں حسین کے، ایک تلوار ایک گھوڑا، پیحسین کے آخری ناصر ہیں، لیکن

## 

اب حسین ہوش میں جب آئیں گے، جب مجدہ کریں گے اور جب عصر کا ہنگام آگیا حسین ہوش میں آ گئے سجدے میں چلے گئے قاتل آ گیا، قاتل سینے پیسوار بھی ہوگیا، اب دیکھا قاتل نے کہ حسین کے ہونٹ ہل رہے ہیں ، وہ سے جھا کہ حسین بددعا کر رہے ہیں، اِس اُمت کے لئے ، تواس نے جاہا کہ میں سنو کہ بددعا میں کیا کہدرہے ہیں، لیکن جب کان قریب لے آیا ہونوں کے توحیین کہدرہے تھے عباس عباس عباسٌ، تین بار یکاراعباسٌ اس کی وجه آپ کومعلوم ہے؟ اُس کی وجه بیہ ہے کہ جب حسین گھوڑے سے اُترنے لگتے تھے تو دوڑ کرعباسؓ رکاب پکڑ لیتے تھے اور باز و پکڑ کر اتارتے تھے، آج حسین گھوڑے ہے گرے ہیں تو کون یاد آر ہاہے عباس ایعنی ہر چیز میں میرامد گارعباس ،توجب مدد کے موقع پرحسین پکاریں عباس توہم رات ودن کیوں نہ پکاریں، عباس عباس دیکھاہوگا آپ نے کہ گھروں پرعلم نگا ہوا ہے، کیا مطلب ہے اِس کا لیعنی ہمیں این علمدار سے محبت کتنی ہے، کے علم ہروقت سامنے رہے، ہمارے سریر،اس کے علم کا پھریرار ہے، یعنی عقیدتوں اورمحبتوں کا اظہار ہے، پیہ کہ اگر کوئی مجلس کے بعد علم نکال رہا ہو یا عباس کی حاضری کررہا ہوتو اِس کا کیا مطلب ہے اِس کا مطلب سے ہے کہ ہرمصیبت میں پکارتے ہیں تو محبت کا اظہار سے ہے کہ جس چیز کواُٹھانے کے لئے عباس نے اپنے شانے کٹادیئے تو اُسے آج ہم ہاتھوں میں لے كرمجك مين آتے ہيں بيلم بداسلام كا يرجم جس كے لئے عباس نے اسنے ہاتھ كا ويئے ،اس عَلم كى حفاظت ميں چونكه باتھ قربان كرديے اس لئے وہ شے اب بھى بھى ختم نہیں ہوسکتی ،اس لئے کہ اُسے بیانے کے لئے قربانی دی گئی ،علم کو بیانے کے لئے عباسٌ نے اپنے ہاتھوں کی قربانی دی ، تواللہ نے کہا کہ ہم نے تہمیں دو برعطا کر دیئے زمرد کے دو پرعباس کوعطا کردیئے گئے کہ وہ جنت میں پرواز کریں تو کیااللہ دوہاتھ نہیں



عباس کودے سکتا تھا بھی آپ نے اِس پرغور کیا جس طرح اللہ نے پردے دیتے اِس طرح الله عباس كو ہاتھ واپس كرد ہے مگرنہيں الله كسى كى مظلوميت كوتم نہيں كرنا جا بہتا ،الله جا ہتا ہے محشر میں جب دشمن بھی آئیں اور عباس آئیں تو کٹے ہاتھوں سے آئیں تاکہ وُنیا دیکھے اِس بہادر یے للم کیا ہوا، اُس طرح عباسٌ آج بھی مدد کررہے ہیں جس کے اسے باتھ نہیں ہیں وہ مدد کرر ماہے بکارنے والے کی اور مدد ہے مسلسل مدد کدا گر کوئی حسینؑ کا زائر بھی جارہا ہے،گھر سے نکلا ہے، اِس نیت سے کہ ہم کر بلا جارہے ہیں تو حسینؑ کا حکم ہوتا ہے عباسؑ کومیرے زائر آ رہے ہیں، جاؤانہیں خیریت سے لے کر آؤ، آپ نے دیکھا کہاں کہاں عباسٌ مدد کرتے ہیں اور زائروں پرتو عباسٌ فداہیں حسین کی قبر کا جوزائر ہوتا ہے اُس پر عباس ٹجھاور ہوجاتے ہیں کہ میرے آتا کی زیارت کرنے آ رہاہے آج بھی پابندیاں ہیں اُس طرح آج بھی نہیں ہم جاسکتے کربلا اس دور میں بھی یا بندی تھی کہ ہارون نے ایس یا بندی لگائی کہ ہاتھ کا او دیئے جا کیں گے اگر کوئی قبر حسین پر گیا ، پیر کاٹ دیئے جائیں گے اگر کوئی زیارت کرنے کر بلا گیا ، لیکن زیارت کرنے والے نیت کر کے نکلتے تھے، ہاتھ یا وُں کٹ جا کیں، کیکن کربلا جائیں گے ایک بوڑھی عورت وہیں کی ،اُس نے کہا میں قبرحسین پر جاؤں گی ،ساہیوں نے کہا ہاتھ کاٹے جائیں گے ، کہا ہاتھ کاٹ لوکیکن میں قبرحسینؑ پرضرور جاؤں گی ، اُس كے ہاتھ كاف ديئے گئے، وہ أس حالت ميں قبر حسين ريكى، دوسراسال آيا پھرزيارت کو چلی ،سیاہیوں نے کہااب تیرے پیرکاٹے جائیں گے، پیربھی اس کے کاٹ دیئے گئے، اب وہیں یڑی ہوئی ہے لیکن زیارت قبر حسین کی محبت کداُس حالت میں بھی كروثين ليتى موكى چلى كه جب تك زنده مون ،سانس ب مين اييخ آب كوراه كربلا میں صرف کر دوں گی ،اب جو کروٹیں لے کر چلی اینے خون میں نہاتی ہوئی کچھ دور چلی



تقی کہ محسوں ہوا کہ کوئی قریب آیا ہے اورائیک گھوڑا قریب آکررک گیا اورائی نے آفریب آکررک گیا اورائی نے آواز دی آگلصیں بند کر،ہم مجھے کر بلا پہنچا دیں گے،اب آکھیں کھول دے تو قبر حسین پرآگئ،اب جوائی نے آکھیں کھولیں تو قبر حسین قریب تھی، تو باختیاراس نے نزئپ کربس اتنا کہا اے روضہ حسین پر مجھے پہنچانے والے ذرا اپنے ہاتھ بڑھا تاکہ میں تیرے ہاتھوں کو چوم کر بوسہ دے دوں تو آواز آئی جیسے تیرے ہاتھ کئے، عباس کے شانے فرات کے کنارے کٹ چکے۔ ماتم حسین عباس کے شانے فرات کے کنارے کٹ چکے۔ ماتم حسین ا



### ذوالفقار

﴿ امام بارگاہ رضوبہ سوسائٹی کراچی • 199ء ﴾ تقریر علامہ ڈاکٹر سیر خمیر اختر نقوی بیسُم اللّٰہِ الدَّحمٰنِ الدَّحِیْم تمام تعریفیں اللہ کے لیے اور درود وسلام مُحرَّوا کی محمرے لیے

ہم جب شہرِ نجف میں داخل ہوئے تو ہمارا سوچتا ہوا، فکر کرتا ہوا دل و دماغ اس منزل پررک گیا، اس لئے کہ نجف میں داخل ہونے کا جو دروازہ تھا، جس پر لکھا تھا منزل پررک گیا، اس لئے کہ نجف میں داخل ہونے کا جو دروازہ تھا، جس پر لکھا تھا یہاں سے نجف شروع ہوتا ہے اُس دروازے پرایک بہت بڑی تو دروازے پر بیتلوار تھی۔ یعنی ذوالفقار کی شبیہ سے شہرِ نجف شروع ہوگا، تو بیشہر کے دروازے پر بیتلوار کیوں نظر آئی۔

سی تلوار کس بات کا اشارہ ہے، کیا یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اب جس شہر میں داخل ہورہے ہو،ادب کا مقام ہے چونکہ یہ صاحب ذوالفقار کا مقام ہے ۔ کیا ذوالفقار اس بات کا اشارہ ہے کہ تم اُس کے پاس جارہے ہو،جو ناصر دین جھ تھا،اور نفرت جھ گھ کے اُس کے پاس جارہے ہو،جو ناصر دین جھ تھا،اور نفرت جھ کے گئے اُس کے پاس بیتلوار جھ گئی تھی، کیا اس تلوارہ اِس شہر کا آغاز اس لئے ہور ہا ہے کہ پہلے اس کو پہچانو بیتلوار ہے جق و باطل میں فیصلہ کرنے والی، لینی برافصل کی بحث دروازے پرشروع ہوگئی،یاذ والفقارید اشارہ دے رہی ہے کہ پہلے اس تلوار کو بہچانو کہ یہ



كياب،ال لئ كه فالبكام مرعدب:-

تكوار كائتي ہے گر ہا تھ جا ہيئے

ہاتھ کی زیارت کرنے سے پہلے تلوار کو پہچانو، ہم آپ کو ابھی روضے میں لے ہی نہیں جاسکتے ،روضے میں تو ہم کل داخل ہو نگے۔

نجف کے روضے کا حال ہم کل سنائیں گے ،ہم تو در نجف پر ڈک گئے ہیں ،اور ہم نے آپ کوبھی روک لیا ہے جب تک ذوالفقار سمجھ میں نہ آ جائے ، کیا ہے بید ذوالفقار جسكى شبيه تصويرول ميس نظر آتى ہے، اور عراق كى حكومت نے در نجف پر بناديا ہے، جسے دیکھ کرایک ہیت طاری ہوتی ہے، یہ ذوالفقار ہے، دو زبانوں والی ذوالفقار ہم ر کے ہوئے ہیں آپ بھی گلمرے ہوئے ہیں، یہ کیا ہے کس چیز کی بنی ہو کی تھی تاریخ نے کہا بدلوہے کی بنی ہوئی تھی بتو عربی میں لوہے کو کیا کہتے ہیں ، لغت نے پکار کر کہا عربی میں لوہ واد حدید" کہتے ہیں، جیسے ہی ہاتف نے صدادی" وحدید" عربی میں لوہے کو کہتے ہیں تو ایک دم ہمارے ذہن میں آیا،قرآن میں ایک سورہ ہے "سورہ حدید " تو کیااس سورہ میں جس کانام ہے لوہے والا سورہ ، پروردگار نے قرآن میں ایک سورہ کا نام رکھالو ہا، تو کیالو ہا تناعظیم ہوگیا، کہ اللہ اس کو ایک سورے کا نام دے دے، تو فوراً لغت سے ذہن قرآن برآیا اور قرآن سے ذہن فوراً اشاریر قرآن برآیا، ذ ہن نے کہا'' آؤد یکھیں قرآن میں لوہے کا ذکر کہاں کہاں ہے،قرآن نے آواز دی ہمارے پاس سائے مقامات پرلوہے کا ذکر ہے،کون ،کون سے سورے ہیں وہ؟ سور کا "كهف" مين ذكر ب، سورة "سبأ" مين ذكر ب، سورة "تن "مين ذكر ب، سورة "حديد" مين ذكر ب، يكيا ذكر بي؟ بم في أس مقام يراوب كا ذكركيا ب، جهال سكندر ذوالقرنين نے أس قوم سے كہا كہ جو ياجوج ماجوج سے پريشان تھى،لوہا

# ووالفقار المعالم المعا

لاؤتاكم، منهارے لئے ایک دیوارلو ہے كى بنادیں۔ سكندر ذوالقرنین نے لو ہے كى دیوار سے نے دوہ دیوار سے نے دیوار سے پیچے اسیر كردیا، قیدى بنادیا، جب وہ دیوار سے کی ہے گئو وہ ظاہر ہوجائیں گے، ہاں تولو ہے كى دیوار كاذكر ہے قرآن میں ارشاد ہوا "اتُونِي ژبَرَا لَحَدِيدِ حَتَّى إِذَاسَاوْ ى بَينَ الصَّدَ فَينِ قَالَ انفُخُوا حَتَّى إِذَا اَسَاوْ ى بَينَ الصَّدَ فَينِ قَالَ انفُخُوا حَتَّى إِذَا اَ جَعَلَهُ فِطرًا (سورهُ بَهَ آست ۹۲)

"سندر ذوالقرنین نے کہا میر نے کیے لوے کے بڑے بڑے بڑے گئرے لے آئو"
التّو نِنی ڈیرَا المحدید" قرآن نے اس مقام پرلوے کا ذکر کیا،اب قرآن میں دوسرامقام جہاں لوے کا ذکر ہے ارشادہ وا قالمطیر قالمتاله الْحدید آنِ اعمل ملینی رسورہ سا آیت،ا) اور جس وقت خدانے داؤڈ پر اپنا کرم کیا تو لوے کوان کے لئے نرم کردیا تاکہ وہ اس سے زرہ بنا سکیں۔اور جنگ کے خطروں اور دشمنوں کے حملوں میں کی واقع ہو سکے،اس مقام پرلوہ کی تعریف نہیں بلکہ بیداؤڈ کے ہاتھ کی تعریف ہے وہ ہاتھ جس پرلوہ انرم ہوکرموم بن جاتا تھا،ہم نے اُن سے کہا دیکھو لوہ کی زرہ سازی کافن ہم نے اُن سے کہا دیکھو ہوگاتو کے اُن سے کہا دیکھو ہوگاتوں نے دوہ باتھ جس برلوہ کی زرہ سازی کافن ہم نے داؤڈ کوعطا کردیا،

سورة بن اسرائیل میں بھی لوہ کا ذکر کیا گیا ہے ارشاد ہو آیت کا نشان پچان ہے قُل کُونُوا جِ جَارَةً اَن حَدِيدًا" "کہدوکہ خواہ تم پُقر کے ہوجا وَیالوہ کے بن جا و تب بھی اللہ اس پر قادر ہے کہ تم کوزندہ کرکے یوم حساب اُٹھا دیگا" یہاں بھی لوہ کہ کوئی تعریف نہیں ہورہی ہے بلکہ تعریف ہے اس زندہ کرنے والے کی کہ انسان پُقر یا لوہ کا بھی بن جائے گا تو اللہ زندہ کردے گا،اس کے بعدسور ہُ ' قَنُ میں ارشادہوا گَقَدْکُنت فِی خفلَة مِن هٰذَا فَکَشفنَا عَنكَ غِطَاءَكَ فَبَصَدُكَ مِیں ارشادہوا گَقَدْکُنت فِی خفلَة مِن هٰذَا فَکَشفنَا عَنكَ غِطَاءَكَ فَبَصَدُكَ



اليَوْمَ حَدِيد (سورة آن آيت٢٢)

"جب صور پھونکا جائے گا اور ہرانسان محشر میں وارد ہوگا تو انسان سے کہا جائے گا تو اس منظر سے غافل تھا، ہم نے تیری آنکھوں سے پردہ ہٹادیا ہے اور آج تیری نظر بہت تیز ہوگئ ہے "،اس آیت میں لفظ صدید" او ہے کے معنی میں بھی ہے لیکن لوہ کے چا قویا تیز تلوار کی دھار کے معنی میں بھی ہے، کون سادن؟ یوم "حدید" وہ دن جس دن انسان کی نظر لو ہے کی دھار کی طرح تیز ہوگی سب نظر آر ہا ہوگا، لوہے کا دن آن والا ہے اور ایک لوہے کا دوم آریا تھا جب اسلام کولوہے سے منافع ہوا تھا وہ اُصد کی لڑائی کا دن تھا جب لوہا آسان سے نازل ہوا، سورہ صدید میں ارشاد ہوا "و اُندَرَلنَا لکے ید فیلے باس شکہ ید ق مَنَافِع لِلنَّاس (سورہ صدید آیت ۲۵)

ہم نے لوہے کونازل کیا جس سے تحت لڑائی ہے اور انسانوں کے لئے فا کدہ ہے، "وَلِيعَلَم الله مَن يَنصُرُهُ وَ رُسُلَهُ بِالْغَيبِ إِنَّ الله قَوِيُّ عَزِيزٌ

(سورهٔ حدید آیت ۲۵)

''اور تا کہ اللہ جان لے کہ کون بن دیکھے اُس کی اور اُس کے رسولوں کی مددکرتا ہوا ہے بیشک اللہ زبردست قوت والا ہے'' ، یہ کوئی خاص لوہا ہے جوآ سان سے نازل ہوا جس کی وجہ سے سخت لڑائی ہے اور انسانوں کے لئے اس میں بڑا فائدہ ہے۔ دنیا کا لوہا زمین سے نکلتا ہے لیکن وہ لوہا جوآ سان سے نازل ہوا اس کے لئے اکثر مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد تکوار ہے لیکن کون سی تکوار؟ وہ تکوار جسے اللہ نے نازل کیا ، اور بیت للہ رنے نازل کیا ، اور بیت کے لئے نازل کیا ، اور بیت کہ وہ جو جبرئیل رسول اللہ کے لئے لائے اور رسول اللہ نے مولائے کا نئات علی ابن بی طالب کوعطافر مائی اور آ بت میں جس لڑائی کا ذکر ہے وہ جنگ اُحد ہے۔ تاریخ طبری میں ہے کہ جنگ اُحد میں جب ذوالفقار نازل ہوئی تو

و والفقار المحالية

أسى تلوارى مدح مين جرئيل نے بيندابلندى تھى" لافتى الاعلى لاسيف الإذوالفقار "السنّت والجماعت كمشهور عالم مولانا ولى الله فرنكى محلى تكصنوي نے '' تفسیر معدن الجواہر'' میں لکھا ہے کہ حدید سے مراد وہ تلوار ہے جس کا نام زوالفقار ہے جو حضرت رسول اکرمؓ نے حضرت علیٰ کوعطا کی تھی تا کہ وہ دشمنوں سے جنگ كريں، قرآن نے مختلف مقامات پر لوہے كا ذكر كياليكن يہاں لوہے كا ذكر كسي اور شان سے ہوا ہے ذوالقر نین کے لئے جولو ہا تھاوہ اور ہے حضرت داؤڈ کے لئے جولو ہا تھا وہ اور ہے لیکن علی کے لئے جولو ہا نازل ہوا وہ لو ہا اور ہے وہ آسان سے نازل ہوا ہ، بیز مین سے نہیں فکا بلکہ بیآسان سے نازل ہوا ہے، اس لو ہے کا تعارف بھی شان سے ہور ہا ہے، کہ بیلوہا جبآسان سے نازل ہوا تو سخت لڑائی ہوئی اور جب اُحد وخيبر ميں ذوالفقارنے اينے جو ہر دکھائے تو مسلمانوں کواس لوہے سے فائدہ پہنچا ذوالفقار نازل ہونے کے بعد بہت سےغزوات ہوئے خوب خوب جہاد ہوا ،اور ذ والفقار کی دھاک ایسی بیٹھی کہ ہرلڑائی فتح ہوتی گئی اور فتح کے بعدا تنا مال غنیمت آیا کہ مسلمان دولت مند ہو گئے ، مسلمانوں کے مکان مجوروں سے اورسونے جاندی سے بھر گئے مسلمانوں کو بڑا فائدہ پیچا، دنیا کالوہا زمین سے نکاتا ہے بیلوہا آسان سے نازل ہوا، ذوالفقار آسان سے اُتاری گئی بیقر آن ہے، جب قرآن کہدوے کہ ذ والفقارآ سان سے نازل ہوئی ہے تو اب مسلمانوں کی تاریخ کی کیا مجال ہے کہ اٹکار كردے اور كہے كه ذوالفقار يهال بن تقى ، تاریخ كولكھنا برا كه بال، بال بيلوار آسان سے آئی تھی، تاریخ میں بہت سی روائتیں موجود ہیں جن میں ذوالفقار کی تفصيلات موجود بين، كب آئى؟ جنگ أحدين آئى، كس وقت آئى؟ جب نصرت رسول کرتے ہوئے علی کی تلوار ٹوٹ گئی۔فوراً اللہ نے جرئیل کے ہاتھ سے بیتلوار

# زوالفقار المحالي المحالية المح

آسان ہے جھجوائی اور یوں لکھا لکھنے والوں نے کہ فضا میں ایک سونے کی کری نظر آئى،كرسى پر جرئيل امين نظرآئے جوصدادےدے تھ "لافتے إلا على لاسيف اللا ذوالفقار" نہيں ہے كوئى جوان سواعلى كے نہيں ہے كوئى تلوارسوا ذوالفقار کے''۔یہ حدیث قدسی ہے،ملک پکار رہاہے،قرآن میں سندموجود ذوالفقار کی اور مکک نے قصیدہ پڑھا ذوالفقار اور صاحب ذوالفقار کی مدح میں اور غور کیا آب نے جب جرئیل نے قصیدہ سنایا تو منبر بھی عطا کیا گیا،ان کے مداّح کے لئے منبر ہے' 'تلوار کاٹتی ہے گر ہاتھ چاہیے''جبرئیل نے تلوار کی بھی تعریف کی اور صاحب سیف کی بھی تعریف میں قصیدہ پڑھ دیا، شاعروں کوموضوع مل گیا، قصیدے میں تلوار کی تعریف نے قصیدے کی شان کو دوبالا کردیا اور جب گھوڑے کی رفتار دیکھی تو قصيدول مين علي كا رموا ربهي موضوع بن گيا، بهت عجيب تفصيلات بيان كرر ما ہول، دیکھئے کسی معصوم کے روضے پر جا کیں ، نجف میں کربلا میں ، مشہد میں کاظمین میں ہرروضے پرآئے کو دیواروں پرشاعروں کے تصیدوں کے اشعار لکھے ہوئے ملیں گے،روضوں میں جا کر دیواروں پر دیکھئے محتشم کا ٹی مقبل اور قاتی کے اشعار پھروں پر كنده نظرة كيس كے،علائے لكھاہے كەمعصوموں كوشاعرى پبندہے،خود بھى شعر كہتے تھے ادر شاعروں سے فرمائش کر کے شعر کہلواتے تھے اور اپنی مجلسوں میں پڑھواتے تھ، مدّاح كومعصوم بلاتے ہيں،جب تك أدهرسے بلاوانه ہوكوئى جانبيس سكتا،ہم كو بھی اس سال وواء میں کر بلا اور نجف میں بلایا گیا، ہم بھی زیارت کرنے گئے ،اور اب دیکھتے کر بلا کا راستہ بند ہے ہم کواس لئے فوراً بلایا گیا تھا کہ زیارت کرلوراستہ بند ہونے والا ہے اور یہاں سے جا کر ہمارے چاہنے والوں کوسفر نامہ سناؤ تا کہ اُن کو میحی تسلّی ہو جو زیارت کونہیں آسکتے ، میں کہدرہا تھا کہ ذوالفقار کی مدح جریل نے

#### و فوالفقار المحالية

اذن بروردگار سے کی ہے اور شاعروں کو ایک اور موضوع مل گیا ، ۱۴ اسو برس سے ذ والفقارغيب ميں ہے ليكن شاعر جب ذوالفقار كى چمك دكھا تا ہے تو ذوالفقار كى آب وتاب اور رعنائی نگاموں میں پھرنے لگتی ہے، جبرئیل نے جب بیرکہا، "لا فقہ لے الاعلى" نہيں ہوكى جوان سواعلى كے، ذرابلاغت ديكھتے يہلے برأت بدشمنوں سے پھر تولا ہے نہیں ہے کوئی جوان، شجاع اور بہا در، رسا لتمابؓ نے جب بھی علیٰ کے لئے کوئی صدیث بیان کی ہے یہی بلاغت نظر آتی ہے،اب د سکھنے بخاری شریف میں يرصديث موجود ٢ عطين الراية غداً رجُلًا كراراً غير فرار كل اسمردكولم دول گا جو پیهم حمله کرنے والا ہوگا اورغیر نرار ہوگا'' مختصری حدیث میں برأت یعنی تترّا بھی ہے اور تولا بھی ، یہ بھی کہد سکتے تھے کہ کل علم علی کودیں گے، لیکن مرد کہہ کردشمنوں کورد کر دیا کرار غیر فرار کہد کر بھا گئے والوں سے برأت اختیار کرلی بہت سے سیدھے اور بھولے بھالے شیعہ فرمائش کرتے ہیں ذاکروں سے خطیبوں سے اجی آب صرف فضائل بیان کریں مولاعلیٰ کے اختلافی مسائل کونظر انداز کردیا کریں، اب آپ بتا کیں کہاں سے صدیثوں میں تح یف کروں ڈربوک حضرات کے لئے معاذ الله كيا حديثيں بدل دول، تاريخ بدل دول ،رسول الله سے بوجھتے ميملي كور جل یعنی مرد کہد کرکسی اور کو نامرد کیول کہدرہے ہیں حدیث میں بھا گنے والے کا ذکر کیوں ہور ہا ہے، جبرئیل نے بھی لافتیٰ کہہ کرعلیؓ نے تمام دشمنوں کی ردّ کر دی کوئی جوان نہیں سواعلی کے،اور جب جرئیل نے بیکہددیا کہ لاسیف کوئی تلوار نہیں ہے تو وشمنوں کی تلوار کی رو کردی گئی، تاریخ میں ایک لقب آنے والا تھا"سیف الله" الله کی تلوار، بروردگار عالم نے جنگ اُحد میں ہی اس لقب کی رو کروی لاسیف کوئی تلوار نہیں ہے اللاذو الفقار سواذ والفقار کےاب "سیف الله" جیسے جھوٹے لقب کی کیا



مَلک نے علی کی مدح کی ،شعرائے مَلک کی تاسی میں اور حکم معصوم سے علی کی مدح میں لا کھوں قصیدے لکھے، بلکہ یہ کیوں نہ کھوں کہ قصیدے لکھے ہی جاتے ہیں علی اوراولا دِعلیٰ کی مدح میں، بادشاہوں کے لئے جوقصیدے لکھے گئے وہ مُردہ ہو گئے،وہ وقی تعریف تھی اور ایسا بھی ہوا کہ وہ قصیدے مزاح بن گئے ،حیدرآ باد میں دبیر الدّ ولہ کے جشن تاجیوشی میں ایک شاعر آیا جواُن کی تعریف میں قصیدہ کہہ کر لایا دبیر الدّولہ قصیدے کی بحرمیں وہ نظم نہیں کرسکا تو اس طرح نظم کیا "تم آساں کے ماہ ہو دولہ د بيرة آسان بھي بحر مين نہيں آيا تو آسان کو'اسان' کرديا اور دبيرالد ولدکو' دوله دبيرة'' کردیا شاعر کو در بار سے نکلوا دیا گیا،قصیدوں اور شاعروں کا حشر پیے ہوا ادب میں جو د نیا کے لئے شاعری کررہے تھے اُن کا انجام آپ نے دیکھا ، دنیا وی قصا کدلوگوں کو یاد بھی نہ رہے،لیکن جن شاعروں نے علی کی مدح میں قصیدے لکھے تو انبار لگادیے،سال بہسال بیقصیدے۱۳رجب اور ۱۸رذی الحجّه کومحفلوں میں پڑھے جاتے تھے،شاعروں کے دیوان میں پیقسیدے اب بھی شامل ہیں اور ایک ایک قصیدہ ایسا کہ ادب کا شاہ کارہے ،عربی میں ،فارسی میں ،اردو میں جوقصا کد حضرت علیّ اور دیگر معصومین کی مدترح میں لکھے گئے وشخصی قصائد سے مقدار میں کئی سوگنا زیادہ ہیں،اور تاریخ اسلام کی کسی اور شخصیت پر بھی قصیدہ نہیں لکھا گیا،کسی بھی صحابی ُرسول ً کے لئے ادب میں آپ کو کوئی تصیدہ نہیں ملے گا،صرف غالب کے ہم عصر شاعر مومن خان مومن جوعقیدے میں اہلحدیث تھے اور سید احمد شہید کے ہاتھ پر انھوں نے بیعت کی تھی موتن نے یانچ تصیدے لکھے تین تصیدے خلفا کی تعریف میں کیے چوتھا قصیدہ حضرت علیٰ کی مدح میں کہااور پانچواں قصیدہ حضرت امام حسنؑ کی مدح میں

# ووالفقار المالية المال

کہا، سے پانچوں قصیدے دیوانِ موتن میں شامل ہیں، موتن نے پہلی مرتبدادب کی روایت میں برعت اختیار کی تقصید ہے تو کھے لیکن پہلے کے تین قصیدوں کا عنوان نہ ملالیکن جب چوتھا قصیدہ لکھا تو ردیف قرار دی ''تیخ'' قصیدے کا عنوان ہے ''حقیقت المامت خداوندِ ذوالفقار''اورقصیدے کے مدح کے چندشعر ہیں:۔

آئی ہے لب پہ مدرِح خداوندِ ذوالفقار لے جاؤمنگروں کے لئے ارمغانِ تیخ سرخی ترے عدو کے لہو سے ہے جا بجا سیف قلم ہیں دونوں ستوں کاخ دین کے جبراں ہوں بابِ علم کہوں یا جہانِ تیخ مومن کے تقید نگاروں نے یہی لکھا کہ جو بلاغت اور زور بیان مومن کے چوتھے

مومن کے تقیدنگاروں نے یہی لکھا کہ جو بلاغت اور زور بیان مومن کے چوتھے قصیدے میں تھاوہ زور بیان ابتدائی تین قصیدول میں نہیں ہے، توجہ حابتا ہول، و کیھئے بدایک او بی بحث درمیان میں آئی ہے، دیکھئے تصیدے کے لئے تشہیب زور دار ہونا جا ہے اور جب تشبیب اچھی ہوگی تو مدح بھی شان دار ہوگی اور قصیدہ اُسی وقت زورِ بیان کا اعلیٰ نمونه ہوگا کہ مدوح ہمہ صفت موصوف ہومدوح کی سخاوت کا بیان ہو، اس کی شجاعت کا بیان ہو،اس کے علم کا بیان ہو،مدوح کا گھوڑا بھی مشہور ہو،ممدوح کی تلوار بھی مشہور ہو علیٰ کی شان میں موتن کا قصیدہ اس لئے زور دار ہو گیا کہ یہاں سخاوت بھی تھی ، یہاں عبادت بھی تھی، یہاں صداقت بھی تھی، یہاں شجاعت بھی تقى، يهال امامت بھى تقى، يهال ولايت بھى تقى، يهال علم بھى تھا وہ باپ مدينه علم تھے،ان کا گھوڑا دُلدل بھی مشہورتھا اُن کی تلوار ذوالفقار بھی مشہورتھی ،ابتدائی نینوں قصیدے اس لئے چھسپھنے ہو گئے کہ بہاں نہ گھوڑا تھا نہ تلوارتھی۔ تاریخ میں اگر کسی صحابی کے پاس مھوڑا تھاالیا جومیدان جنگ میں آیا ہواس کانام بتاؤ ،اوراگر کسی صحابی نے میدان جنگ میں تلوار چلائی ہے تو اُس تلوار کانام بتاؤ،استبول (ترکی) کے

# و والفقار المعالم المع

میوزیم میں حضرت جعفر طیاری تلوار بھی رکھی ہے، وہ تلوار دیکھ کرانیان پر ہیب طاری ہوجاتی ہے۔ایک عام انسان اُس تلوار کو اٹھانے کا تصور بھی نہیں کرسکتا، اُسی جگہ پر ایک چھوٹی سی تلوار بھی رکھی ہے جس کے لئے کہا جا تا ہے حضرت عثان کی تلوار ہے، دونوں تلواروں کو دیکھ کرالیا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت جعفر طیاری تلوار کے پہلو میں ایک چھوٹی سی چھری رکھ دی گئی ہے۔جب علی بھائی جعفر طیاری تلوار کا مقابلہ کوئی میں ایک چھوٹی سی چھوٹی سی جھری کے دوالفقار کے مقابل کیا کوئی تلوار آسکتی دوسری تلوار نہیں کرسکتی ہے تو علی کی ذوالفقار کے مقابل کیا کوئی تلوار آسکتی ہے۔ لاسمیف الاذو الفقار "جب اللہ نے کہ دیا تو اب اس تلوار کے مقابل کون سی تلوار آسکتی ہے۔

قصیدے کی جان ہے تلوارہ اس طرح قصیدے کی جان ہے تلوار اسی طرح مرشے
کی روح ہے تلوارہ ارے عرب میں بہت سے بھو کے پیاسے قتل کئے گئے جن کو تاریخ
نے شہید کہا ہے کوئی خُیری سے مارا گیا اور کوئی چا تو سے، تاریخ نے اُن سب کوشہید
بنانے کی کوشش کی لیکن آج تک کسی کے لئے ایک مرشیہ نہیں لکھا گیا، بڑنے شہید ہیں
گھر میں گھیر کر قتل کردیئے گئے ، راستے میں قتل کئے گئے ، خانۂ کعبہ میں قتل ہوا، کسی
گھر میں گھیر کر قتل کردیئے گئے ، راستے میں قتل کئے گئے ، خانۂ کعبہ میں قتل ہوا، کسی
ایک کا تو مرشیہ لکھا گیا ہوتا، چلواردوتو کا ذب شہیدوں سے بیزار ہے ، عربی تو اُمّت
کی زبان تھی عربی میں ہی مرشیے لکھے جاتے ، مرشیہ کہنے والے کے لئے بیضروری
کی زبان تھی عربی میں ہی مرشیہ لکھے جاتے ، مرشیہ کہنے والے کے لئے بیضروری
ہے کہ اس کا قلب کسی بھی غم سے متاثر ہوگا اور قلب پر اثر ہوگا تو مرشیہ کہ سکتا ہے ،
ورنہ جو دل میں ہوگا وئی زبان پر بھی آ جائے گا ، حضرت ابو ہر بیرہ نے حضرت عثان

للّناس هُمّ ولى فى اليوم همان فقد الجراب وقتل الشيخ عثمان

# 

''لوگوں کو تو صرف حضرت عثمان کے قتل ہونے کا ایک ہی غم ہے جھے پر تو ایک ساتھ دوغم ٹوٹے ایک تواس ہڑ ہونگ میں میراچڑے کا تھیلا کھوگیا، دوسرے ہمارے شیخ عثمان قمل کردیئے گئے بجم الغنی رامپوری نے'' بحرالفصاحت'' میں بیشعر'' تاریخ خیس دیاربکری" سے نقل کیا ہے کتاب کانام اس لئے بتادیا ہے کہ آپ اسے نہ مناظرہ سمجھیں اور نہ تبرّابیاد لی گفتگو ہے، کراچی یو نیورٹی کے عربی ادب کے شعبے میں یہی سب یر هایا جارہا ہے، کر بلایر جومر شے لکھے گئے وہ مجز ہیں،ملت جعفر یہ فخر کرے کہ مرشوں کی شکل میں ہارے یاس کتنا قیمتی خزانہ ہے، پیٹرزانہ کسی کونھیب نہیں ، دنیا کی کسی زبان کے پاس بیٹیتی سر مایٹہیں ہے۔میرانیس اور مرزا دبیر نے جو کچھ کہا ہے وہ دنیا کے کسی ادب میں نہیں ہے،جس طرح قرآن کی آیات کا جواب ناممکن ہے اسی طرح کلام انیس اور کلام دیبر کے ایک شعر کا جواب لکھنا ناممکن ہے۔مفتی میر محدعباس مرحوم نے کہاتھا کہ قرآن اگراردومیں نازل ہوتا تو میرانیس کی زبان میں نازل ہوتاء کسی باوصف انسان کی اولا داینے باپ جیسی نکلے یہ بہت مشکل ہوتا ہے علم ہو یا شجاعت تین پشتوں تک باتی رہ سکتی ہے اس کے بعد ختم ہوجاتی ہے،اوصاف کانسلوں میں جاناممکن نہیں لیکن آج بھی دنیا جیران ہے کہ جواوصاف علی میں تھے وہ اوصاف دین پشتوں تک گئے جیسے علی تھے دیسے ہی بعد کے گیار لا امام ہیں۔جواوصاف رسول میں تھے وہ بار امیں آئے اوّل بھی محد اوسط بھی محد اور آخر بھی محرٌ، ہاں ان کے مدّاح ان کے محبِّ کو بھی پیغت ملتی ہے، میرانیس نے کہاتھا:-عمر گزری ہے اسی وشت کی سیاحی میں یا نچویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں میراماتی مدارج حسین،امامی کے بیٹے میر ضاحک مداح حسین،ضاحک کے بیٹے

# زوالفقار کی دوالفقار

میر حسن مدّاح حسین اُن کے بیٹے میر خلیق مدّاح حسین اور پھران کے بیٹے میر انیس مدّاح حسین ،میر انیس کے بیٹے میر نفیس مدّاح حسین ،میر نفیس کے نواسے میر عارف کا ایک بند ذوالفقار کی تعریف میں پڑھ رہا ہوں:-

یکی ہے تیج دوسر آسال سے آئی ہوئی بن بنائی ہوئی اور بھی سجائی ہوئی خدا کی بھیجی ہوئی، مصطفے سے پائی ہوئی علی سے صفدر و عازی کی آزمائی ہوئی

بسر رفاقت ِحدر میں اس نے راتیں کیں بلر تھی الی کہ شیرِ خدا سے باتیں کیں

ذوالفقار کے مجزات میں ہے کہ میدانِ جنگ میں جب چلتی تھی تو عصائے موسیٰ کی طرح گھٹی بھی تھی اور بڑھتی بھی تھی ، دشمن کو پہچان کر وہاں تک پہنچ جاتی تھی ، نیام ئے تکلی تھی تو فتح کئے بغیر نیام میں واپس نہیں آتی تھی، ذوالفقار کی ہوا میں بھی موت کا اثر تھا،خدائی تلوار ہے ،زمین کے لوہے سے نہیں بی آسان سے آئی ہے، لینی متعصب مورخین نے لکھا کہ جنت میں کوئی اسٹیل کی فیکٹری تھی جہاں سے بیبن کر آئی ہے، جبرئیل امین مُبر نبوت لے کرآئے تھے اٹھیں مورٹین نے لکھا کہ بیاوہ کی تھی اور جنت سے لائی گئی تھی،جس اسٹیل کے کارخانے میں ممر نبوت بن تھی وہیں سے ذوالفقار بھی بن کرآئی تھی اس میں جیرت کی کیابات ہے، ذوالفقار معجزہ تھی اور معجزہ بھی رسالتماب کامعجزہ ہے،اللہ نے اپنے دین کی نصرت کے لئے اُسے بھیجا تھا، ذوالفقار کی بناوٹ بھی دنیا کی تلواروں جیسی نہیں تھی، یہ دوزبانوں والی تھی، ذوالفقار کے دو کھل تھے،اللہ نے تلوار کا نقشہ ہی بدل دیا، دنیا کی تمام تلواروں ہے الگ نظر آتی ہے بیلوار ،لفظ'' ذوالفقار''' نقار' سے ہے ،عربی میں'' نقار'' ریٹرھ کی ہڈی کو کہتے ہیں، پیٹے کی ہڈی کے مُہرے گردن سے کمرتک ہوتے ہیں ایک

### و الفقار الفقار المحالية

مُر ہے کو' فقارہ' کہتے ہیں' فقار' جمع ہے ذوالفقاری شکل ریٹرھ کی ہٹری کی طرح تھی اس لئے اللہ نے اس تلوار کا نام' ' ذوالفقار' رکھا، اگر ریٹرھ کی ہٹری انسان کے جسم کی ریٹرھ میں نہ ہوتو انسان ایک گوشت کا لوگھڑا ہوجائے گا' ' ذوالفقار' اسلام کے جسم کی ریٹرھ کی ہٹری تھی، لغت عرب پر گفتگو ہورہی ہے، توجہ ہے نہ آپ حفرات کی ایک ذوالفقار کی ہٹری تھی، لغت عرب پر گفتگو ہورہی ہے، توجہ ہے نہ آپ حفرات کی ایک ذوالفقار کے موضوع میں کتناعلمی خزانہ آپ کوئل رہا ہے جیرت کی بات نہیں اس وقت ہم آپ کو درِ نجف پر لئے کھڑے ہوئے ہیں، شہر نجف کے درواز ہے پر ذوالفقار کی شبیہ نظر آرہی ہے، اس وقت آپ کتابوں کی سیر کر رہے ہیں یہ صاحب ِ ذوالفقار کا مججزہ ہے، ذوالفقار کا مجزہ میں بھی اکثر با تیں کرتی تھی، میدانِ جہزہ دیا تیں کرتی تھی میدانِ جنگ میں بھی اکثر با تیں کرتی تھی، کھی بھی جناب فاطمہ زہڑا سے بھی ذوالفقار با تیں کرتی تھی، بھی بھی جناب فاطمہ زہڑا سے بھی ذوالفقار با تیں کرتی تھی، بارگا وامامت میں زبان کھولنا آسان نہیں ہے۔

نڈر تھی الی کہ شیرِ خدا سے باتیں کیں

ذ والفقار پھر دشمنوں سے کیا ڈرتی ،میرانیش کہتے ہیں کر بلا میں کچھاں شان سے چلی کہ۔

ظلمت سے نور ، نور سے ظلمت جدا ہوئی وحدت سے ایک ضرب میں کثرت جدا ہوئی دین مُییں سے کفر کی بدعت جدا ہوئی ایمال کے راستے سے ضلالت جدا ہوئی

اس دبدبے سے زیر کیا روم و شام کو تھم جہاد پھر نہ ہوا نو امام کو

ذوالفقاراُ حدکی لڑائی میں آئی تھی اوراب جو چلی تو خندق میں چلی ،جنگ خیبر میں چلی ،غزو و کا بی نضیر میں چلی ،غزوہ المصطلق میں چلی ،وادی الرمل میں چلی ، جنگ حنین میں چلی ،میرانیس کہتے ہیں:-

# ووالفقار المالي الم

بچھ بچھ گئیں صفول پیشنیں وہ جہاں چلی جیکی تو اُس طرف ادھر آئی وہاں چلی دونوں طرف کو جہاں جلی دونوں طرف کی فوج پکاری کہاں چلی اُس نے کہا یہاں ،وہ پکارا وہاں چلی

منھ کس طرف ہے تیج زنوں کو خبر نہ تھی سر گر رہے تھے اور تنوں کو خبر نہ تھی

''کہاں کہاں 'ہاں' چلی اور''جہاں جہاں' چلی نرالی شان سے چلی بعد رسالتھ آب کی سے نگی تو رسالتھ آب کی سے نگی تو کی بعد جب ذوالفقار نیام سے نگی تو اینی آب وتاب کے ساتھ جس طرح الھے میں آسان سے نازل ہوئی تھی اوراب جو چلی جسل میں چلی جسل میں چلی بنہروان کے بعد نیام میں گئی تو بھی جسل میں چلی جسل میں چلی جسل میں چلی بنہروان کے بعد الھے میں کر بلا میں نگی تو پھر وہی گھائی، میں بران جاموش رہی بین برس کے بعد الھے میں کر بلا میں نگی تو پھر وہی گھائی، باڑھ، وہی آب و تاب جیسی میں آسان سے نازل ہوئی تھی ، ذوالفقار کو دنیا میں آب و تاب جیسی میں آسان سے نازل ہوئی تھی ، ذوالفقار کو دنیا میں معلوم تھا کے یہ آخری لڑائی ہے پھرتو صدیوں غیب میں رہنا ہے، اب ذوالفقار ایپ معلوم تھا کے یہ آخری لڑائی ہے پھرتو صدیوں غیب میں رہنا ہے، اب ذوالفقار ایپ جو ہر بھی دکھانا جا ہتی تھی اور حق وباطل کا معرک آخری بھی فیصل کرنا جا ہتی تھی میرانیس کہتے ہیں:۔

باطل کو حق سے خیر کو شرسے جدا کیا ظلمت کو دن سے شب کو تھر سے جدا کیا یوں کفرودیں کو تیخ دوسرے سے جدا کیا گلڑے اڑائے دم میں سپاہِ شریر کے قربان ذوالفقارِ جنابِ امیرٌ کے

اک ذوالفقارخلق میں دوہاتھ سے چلی دست حسین و پنجر مشکل کشا علی است حسین و پنجر مشکل کشا علی بید مصطفط کی جان وہ اللہ کا دلی دونوں کا مرتبہ بھی دو عالم یہ ہے جلی

# و والفقار المحالية ال

فخرِ مجاہدیں پسرِ فاطمہ ہوا حیدرؓ سے ابتدا ہوئی یاں خاتمہ ہوا

ہمارے اردو کے مرثیہ نگاروں نے ذوالفقار کی تعریف میں بہت خوبصورت اصطلاحیں اورالفاظ تراکیب استعال کی ہیں۔شمشیر ہلالی، تیج دوسر، تیج دورُم، شمشیر دوسر، تیج دو پیکر، تلوار کے حصول کا تعارف بھی تفصیل سے کیا جاتا ہے، ''بییلپ'' ذوالفقار کی دونوں نوکوں کا مڑا ہواحقہ، تیج کا کھاٹ، تیج کی آب، تیج کا گھاٹ، تیج کی باڑھ، قبضہ تیج میں اسمرزاد تیج کا ایک بند سنے:۔

روشنی میں اب مرزاد تیج کا ایک بند سنے:۔

اسمیل سکیل سکونٹ حیرا ہوائیا ہے بند سنے:۔

ہوتی تھیں صفیں آب دم تیج سے بیدم پانی جو کھڑے ہو کے پیئے ہوتا ہے تن کم حل کرتی تھی یہ مسلمہ تیج شہ عالم ، ہے خون نجس اس میں یہ آلودہ تھی ہردم میں مصرعوں کی تشری کرتا جاؤں گا، مرزاد تیر کہتے ہیں ، ذوالفقار کی دھار کا پانی پی کرصفوں کی صفیں ہے دم ہورہی تھیں، ''پانی جو کھڑے ہوئے پیئے ہوتا ہے سن کم'' درکھنے ذوالفقار موضوع ہے ، گفتگوادب پر ہورہی ہے اور یہ فقہی مسلم آگیا ، آینڈ اللہ ملین اور آیت اللہ خوئی دونوں حضرات کی '' تو ضیح المسائل' میں فتوی ہے کہ کھڑے ہو کر پانی پینا مکروہ ہے ، حضرت امام جعفر صادق صلواۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ کھڑ ہے ہوکر پانی پینا مکروہ ہے ، حضرت امام جعفر صادق صلواۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ کھڑ ہے ہوکر پانی پینے سے عمر کم ہوتی ہے ، مرزا دبیر کی علمی حیثیت مسلم ہے ، دیکھئے مرشوں ہوکر پانی پینے سے عمر کم ہوتی ہے ، مرزا دبیر کی علمی حیثیت مسلم ہے ، دیکھئے مرشوں نے کیا کیا درس دیے ہیں ''حل کرتی تھی یہ مسلم تیج شہ عالم'' کون سا مسلم طل کرتی تھی ، یہ مسلم سے ، دیکھئے مرشوں کرتی تھی ، یہ مسلم سے ، دیکھئے مرشوں کرتی تھی ، یہ مسلم سے ، دیکھئے مرشوں کرتی تھی اور اُن کے خون خون میں نہائی ہوئی تھی اور اُن کے خون خون خیں نہائی ہوئی تھی اور اُن کے خون خون میں نہائی ہوئی تھی ، خون میں نہائاس کا مشغلہ تھا، فقہ کافتو کی ہے کہ خون نجس میں نہائی ہوئی تھی ، خون میں نہائا س کا مشغلہ تھا، فقہ کافتو کی ہے کہ خون نجس میں نہائی ہوئی تھی ، خون میں نہائا س کا مشغلہ تھا، فقہ کافتو کی ہے کہ خون نجس

# ووالفقار المعالم المعا

ہے۔ کافر کاخون ہویا مومن کامرزا دہیر کہدرہے ہیں،مومن کانہیں بلکہ کافر کاخون اورأس میں ذوالفقار آلودہ تھی، اب توجہ رکھیئے ذوالفقار کا بیخون بہہ بہہ کرعلیٰ کی آسٹیوں تک آ جاتا تھا علی کے لباس پرخون کی چھینٹیں آتی تھیں، ظاہر ہے کہ جب میدان جنگ میں اتنے سراڑیں گے تو خون کا آبشار رواں ہوگا خون کی چھینٹیں اُڑرہی ہیں، ذوالفقار سے بہتا ہوا خون آستیوں تک آرہا ہے، صفین کی لڑائی میں سکیٹروں منافقوں کونل کرکے جب نماز ظہر کا وفت آیا تو علی برستے تیروں میں صفیں جما کرنماز بر هانے لگے، خون نجس ہے، کیڑوں پر خون تھا نماز کیسے ہوئی ؟علائے کرام ذراادب سے بارگاہ امامت میں بڑھ کر یوچھ لیں کہمولا منافق کالہو کیڑوں پر ہے نماز ہو یکتی ہے یانہیں؟ مرزا دہیر کا تیسرامصرع پھر نئے ''محل کرتی تھی یہ مسئلہ تیخ ِشَّعالَمٌ " ذوالفقارنے بیمسلم کردیا ماتم دار ماتم کررہے ہیں زنچرکا خون بہنے لگا ایسے میں نماز کا وقت آگیا،مولا ناحضرات نے فتویٰ دیا خبر دار نماز نہ پڑھئے گا،خون نجس ہے اور نماز نہیں ہوسکتی ،آپنجس ہیں، ماتم دار حسین کی محبت میں بہائے گئے خون میں نماز نہیں راھ سکتے اور اصحاب امیر المومنین صفیّن کے میدان میں منافقوں کے اہو میں آلودہ تھے اور نماز پڑھ رہے تھے،''حل کرتی تھی یہ مسلہ تیخ شہ عالم''کون سا مسله حل کرتی تھی ۔ روضۂ امام حسینؓ سے باب قبلہ والی شاہراہ پر آ گے بڑھے تو ایک چھوٹا سا مزارہے، بیرواق کے ایک مشہور جید عالم علا مدفہد حلّی کا مزارہے، یہ عالم کر بلامیں ہی رہتے تھان کے دوّواقعہ شہور ہیں، ایک واقعہ پیشہور ہے کدایک یہودی آیا، یہ باغ میں بیلی لئے مٹی کھودرہے تھے،اُس یہودی نے یو چھا كة آپ ك رسول كى حديث ب كه جارى قوم ك علاً انبيائ بنى اسرائيل سے افضل ہول گے، فہرحلّی نے کہاہاں درست ہے، یہودی نے کہا ابنیائے بن اسرائیل

#### زوالفقار المستحدد میں حضرت موئی بھی ہیں کیا آپ حضرت موئی ہے بھی افضل ہیں،فہد حلّی نے کہا ہوگا سیبودی نے کہا کیسے ہوسکتا ہے،موئ کے پاس مجز ہ تھا،فہد حلّی نے بوچھا کیا مجز ہ تھا ؟ یہودی نے کہا موٹی کا عصاا ژدھا بن جاتا تھا ، جیسے ہی یہودی نے یہ کہا فہد حتی نے اینے بیلی کو زمین پر پھینکاوہ فوراً اثر دھا بن گیا ہے بہودی میر د کیھتے ہی وہاں سے بھاگ گیا اُن کا دوسرا واقعہ پیمشہور ہے کہ وہ اپنی غلاظت کو ہانڈی میں بھر کر کر بلاسے کی میل دورروز انہ چینکنے جاتے تھے کہ نجاست کر بلا میں کیسے ہوسکتی ہے۔ ایک دن غلاظت کی ہانڈی سر پر رکھے جارہے تھ کہ رائے میں حضرت ولی عصر گھوڑے پر سوار اُن کے قریب آئے معصوم نے بوچھا بیسر پر کیا ہے فہد حتی نے کہا بیفلاظت ہے اسے کربلاسے دور پھینکنے جارہا ہوں امام نے يوچها كيول ؟ فهده للى نے كہا نجاست كربلامين كيے روسكتى ہے، امامٌ نے فرمایا یتم نے کیا ڈھونگ رجایا ہے جاؤ آئندہ ایسا مت کرنا محارے لئے آئی تطهیرے، تمہاری نجاسیں ہم تک نہیں بہنج سکتی ہیں، ہم سب طہارت کا سمندر

ہوتی تھیں صفیں آب دم تنے سے بیدم پانی جو کھڑ ہے ہو کے پیئے ہوتا ہے ہون کم حل کرتی تھی یہ مسئلہ تنے شہ عالم ہے خون نجس جس میں یہ آلودہ تھی ہردم پر اس یہ نجاست کا گماں ہو نہیں سکتا یعنی کہ نجس آب رواں ہو نہیں سکتا

ہیں، کربلا بھی پاکیزہ مقام ہے، اور مرزا دہیر کا پورا بند دوبارہ سنئے ابھی میں نے

بيت نهيں پڙهي تھي:-

آل چر طہارت کا وہ سمندر ہیں کہ وہاں تک نجاست پہنچ کراپی ماہیت کو بدل لیتی ہے، شراب جیسی نجس چیز نجف میں پہنچ کرسر کہ بن جاتی ہے، ایک جمہتد سے میں نے

#### ذوالفقار المستحدد بوچھا کہ امام کے خون کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہنے لگے خون تو نجس ہوتا ہے،اےمعاذاللہ علم کابیعالم ہے، میں نے اُن سے کہا حضرت امیرالمومنینؑ کے یاؤں میں جب تیرلگ گیا تھا اور عین نماز کے عالم میں حکم رسول سے وہ تیر جب تھینچا گیا تھا تو مُصلّیٰ خون ہے رنگین ہو گیا تھا، یہ بتائے کہ رسول کومعاذ اللہ پنہیں معلوم تھا كەخون جرك كيروں ميں نماز ہوتى ہے اور ندامير المونين كوييمعلوم تھا كەنماز ہوئى کنہیں ہوئی ۔ وہ خاموش ہو گئے ۔ مسئلہ مل ہو گیا کہ معصوم کا خون یاک ہے،اور معصومٌ کے غم میں جوخون بہایا جاتا ہے وہ پاک ہوجا تا ہے اور اُس عالم میں نماز پڑھی جاسکتی ہے اور حسین کا آخری سجدہ حسین نے صبح سے لاشیں اٹھائی ہیں لہو میں نہائے ہوئے ہیں اور بجدہ کررہے ہیں،اس تجدے پر تو اسلام کو نازہے،اس لئے ناز ہے کہ بہتے ہوئے لہو کی دھاروں میں سجدہ ہواہے، شہیدوں کا خون اتنا پاک ہے کہ جس خاک میں وہ خون ملا ہے وہ خاک ،خاک بشفاہن گئی تمہارے لئے سجدہ گاہ بن گئی ،''حل کرتی تھی بیر مسئلہ تینج شہ عالم ۔ ذوالفقار نے بہت ہے مسئلے حل کئے

ہے، مرشوں نے عجیب عجیب مسکاحل کئے ہیں ذوالفقار کی مدح میں میرانیس کا یہ بند ہے گی بار میں پڑھ چکا ہوں، کر بلا میں حسین کے ہاتھ میں ذوالفقار ہے، میرانیس نے اس منظر کود مکھ کر ذوالفقار کی تعریف شروع کی اس مقام سے صرف ایک بندیہ ہے:زیبا تھا دم جنگ پری وش اُسے کہنا معثوق بنی سُرخ لباس اس نے جو پہنا جو ہر متھے کہ پہنے تھی دُلھن چھولوں کا گہنا اس اوج یہ وہ مرکو جھکا ہے ہوئے رہنا

ہیں ۔ ذوالفقار کی خلقت کیسے ہوئی، یہ راز بھی مرثیہ نگار شعرائے بیان کیا

سیب چن خلد کی بو باس تھی کھل میں رہتی تھی وہ شبیر سے دولھا کی بغل میں

#### زوالفقار کے اللہ کا ال

ذوالفقار کو دلهن بنایا ،خون میں نہائی ہوئی تلوار ،سرخ لہو کو سرخ جوڑا بنایا ،
والفقار کے جو ہرکو پھولوں کا گہنا کہا ، ذوالفقار کے ٹم کودلهن کا سرجھکا نابتایا ،میرانیس نے ذوالفقار کی بلندی کود یکھا اور ٹم کوسر جھکانے سے تعبیر کر کے دلھن کا سرجھکانا کہہ کر کمال کردیا ، اتنی بلندی اور سرکو جھکائے ہوئے ، یہ بھی حقیقت ہے کہ دلھن کے لئے دولھا لازمی ہے ، بغیر دولھا کے دلھن کیسی ؟ پہلے دلھن کی تعریف کی پھر دولھا کی بھی تعریف کی پھر دولھا کی بھی تعریف کی پھر دولھا کی بھی تعریف کی بھر دولھا کی بھی تعریف کردی ہے کہ کر ' رہتی تھی وہ شبیر سے دولھا کی بغن میں' اور اب اس بند میں سب سے اہم مصرع یا نجواں مصرع ہے:۔

سیبِ چمنِ خلد کی بو باس تھی کھل میں تلوار کے سرے پر جونوک ہوتی ہے وہ تلوار کا کھل ہے، ذوالفقار کا کھل دشمن کے جسم سے ذراحچوجائے تو اُس کی موت ہے۔

> دشمن کو ہوا لگ گئ اُس کی جو قضارا سمجھا وہ کہ شہیر ملک الموت نے مارا

اس قدر تیز تھا ذوالفقار کا پھل ، ذوالفقار صرف قریب سے گزرجائے تو دشمن اس کی آپنج سے گزرجائے تو دشمن اس کی آپنج سے پیکھل جاتا ہے ، ذوالفقار کی ہیبت دشمن پر طاری ہوجاتی تھی ، بیسب ذوالفقار کے پھل میں خوشبو خوالفقار کے پھل میں خوشبو تھی ، بیکسی خوشبوتھی :-

سیبِ چہنِ خلد کی ہو باس تھی کھل میں عرصے کے بعد میرانیس کا یہ مصرع سمجھ میں آیا جب''ارج المطالب'' میں ایک روایت دیکھی ،یہ روایت عبداللہ ابن عباسٌ بیان کر رہے ہیں،وہ کہتے ہیں کہ جب احد کی لڑائی سے جناب امیڑواپس آئے،ذوالفقار آپ کے ہاتھ میں تھی ،جنابِ

زوالفقار المحالي ١٨٥ فاطمه زبرًا سے کہنے لگے یا فاطمہ آپ نے ذوالفقار کے جوہر دیکھے کہ خدانے ذوالفقار کے ذریعے سے خیبر کو فتح کیا، جناب فاطمہ زہڑا ہنس پڑیں، جناب امیڑنے فرمایا، یا فاطمة! کیاتم کوذوالفقار کی آگاہی ہے، جناب فاطمہ زہڑانے فرمایا، میں آپ ك جانے سے يہلے ذوالفقار كو جانتى ہوں، جناب امير المونين حضرت فاطمہ زہرًا كى باتون سے متعجب ہوئے اور سر کار رسالتما ای خدمت میں جاکر جناب فاطمہ زہرا کا قول نقل کیا ،سر کاررسالتمابؓ نے فرمایا چلو فاطمہؓ ہی سے چل کریدراز معلوم کئے لیتے ہیں، دونوں بھائی جناب فاطمة کے گھر میں تشریف لائے، سرکار رسالتماب نے فرمایا، یا فاطمة تمهارے منھ سے اس بات کوسننا جا ہتا ہوں کہ بد بات تم کو کہاں سے معلوم ہوئی،جناب فاطمہز ہڑا نے عرض کیا، مارسول اللہؓ جب آپ معراج میں آسانوں پر تشریف لے گئے تھے پروردگارنے جبرئیل سے فرمایا محد کو جنت میں اس مقام پر لے حاؤجواُن کے لئے اوران کی اولا د کے لئے جنت کی نعمتوں سے سجایا گیا ہے،آپ ً کو جرئیل جنت میں لے گئے ، جرئیل نے عرض کیا ثمرات جنت میں سے آپ بچھ تناول فرمائیں ،اس وقت آپ ایک سرخ سیب کے درخت کے پنیچ تشریف فر ماتھ اوراس کی جڑ کے نیچے ذوالفقار دبی ہوئی تھی،اس پر لکھا ہواتھا لافتہ الاّعلمیٰ لاسدیف الله ذو السفقار ووالفقار کے سواکوئی تلوار نہیں اورعلی کے سواکوئی بہادر نہیں،اس کی زوجہز ہڑا ہیں، پس اس وقت سے میں ذوالفقار کی فضیلت کو جانتی ہوں، پھرآپ نے اس درخت کے سیب میں سے آ دھا ٹکڑا کھایا،اور آ دھامیری والدہ حضرت خدیجہ کے لئے رکھ لیا، جب میری والدہ نے وہ سیب کا ٹکڑ اکھایا، اس کے چند ماہ بعد میں خد بجئی آغوش میں آئی،اس کی نشانی ہے کہ جب آپ میرے یاس بیٹھتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ گویا ہم اُسی سیب کے درخت کے پاس بیٹھے ہیں اور آپ

#### زوالفقار کی الفقار کی الفق

اکثر مجھ سے فرماتے ہیں کہ فاطمہ تیری خوشبواس سیب کے درخت کی خوشبوکی مانند ہے، حضرت رسالتماب نے ارشاد فرمایاتم فاطمہ سے کہتی ہواور بے اختیار باپ نے بیٹی کی پیشانی کو چوم لیا"اب میرانیس کے اس بند کا پانچوال مصرع سمجھ میں آیا کہ ذوالفقار میں سیب جنت کی خوشبو کیوں آتی تھی۔

سيبِ چهنِ خلد کی بو باس تھی کھل میں

مرثیہ نگاروں کی نظر قرآن، حدیث اور علم کلام پر بہت گہری تھی میرانیس کے چھوٹے بھائی میرمونس نے بھی ذوالفقار کی تعریف کرتے ہوئے اسی نکتہ کی طرف اشارہ کیا ہے:-

گر مائی جو بید دست علی میں دم ناورد آتش کدے اس تنفے کے پانی ہے ہوئے سرو تڑ ہے کوئی کافر کہ مرے اُس کونہیں درد یکتا ہے اصالت میں تو جو ہر میں ہے بیفرد

> ایجاد ہوا سیب سے اس تیج کے کھل کا پر آب میں اس کے ہے مزا زہر اجل کا

کل میں نے وعدہ کیا تھا کہ آج امام حسین کی جنگ بیان کروں گا، ذوالفقار پر گفتگو ہے، تقریر کوکامل کرتے ہوئے یہ تفصیل بھی سن لیجے کہ کر بلا میں ذوالفقار نے اپنے جو ہر کس طرح و کھائے ، ہمارے بعض خطیب اور ذاکرین تحقیق کے بغیرا کثریہ پڑھ دیتے ہیں کہ کر بلا میں امام حسین ذوالفقار نہیں لائے تھے کوئی دوسری تلوار تھی جس ہے آپ نے جنگ کی تھی، ہمارے پاس حضرت ولی تحقر کی کھوائی ہوئی زیارت ناحیہ موجود ہے، جب آپ روضۂ امام حسین میں زیارت پڑھیں تو یہ جملے اس میں آتے ہیں معصوم فرماتے ہیں 'اے میرے مظلوم حسین ، لوگ ظلم وستم کے ساتھ آپ کے مقابلے پر ڈٹ گئے۔ایے آڑے وقت پر بھی آپ نے پہلے تو اُن کو خدا کے خضب مقابلے پر ڈٹ گئے۔ایے آڑے وقت پر بھی آپ نے پہلے تو اُن کو خدا کے خضب مقابلے پر ڈٹ گئے۔ایے آڑے وقت پر بھی آپ نے پہلے تو اُن کو خدا کے خضب

# ووالفقار كي المحالية المحالية

سے فرایا اوران پر جحت تمام کی پھران سے جہاد کیا، تب انھوں نے آپ سے کیا ہوا عہدتو ڈااور آپ کی بیعت سے نکل کرآپ کے رب اور آپ کے جدا مجد کو ناراض کیا اور آپ کے ساتھ جنگ شروع کردی البذا "وَطَعَفَ نَسْتُ جُنْدُ وَدَالُقَ جِسارِ وَاقْتَحمتُ قسطَلَ الغُبارِمُجادلًا بذی الفقارِ کانگ علی المُحّارِ"

'' آپ بھی میدان کارزار میں اُتر آئے ،آپ نے فاجروں کے لشکروں کو روند ڈالا اور ذوالفقار تھینچ کر جنگ کے گہرے غبار کے بادلوں میں گھس کرا یسے گھسان کارن ڈالا کہ لوگوں کو علی کی جنگ یادا گئی''

امام زمانہ فرمارہ ہیں۔ کہ امام حسین نے کربلامیں ذوالفقار سے جہاد کیا، اس سے بہلے کہ میں آپ کو امام حسین کی جنگ سناؤں چنداہم باتوں پرنظرر کھیے آپ کو مجلس سے بہلے جومیدان کربلا کے نقشے تقسیم کے گئے چنداہم باتوں پرنظرر کھیے آپ کو مجلس سے بہلے جومیدان کربلا کے نقشے تقسیم کے گئے ہیں، ان نقشوں میں کوفے کا نقشہ بھی شامل ہے، نقشے میں دیکھیے کربلاسے '' ذوالکفل'' کا داستہ دکھایا گیا ہے، کا فاصلہ کتنا ہے، وہ نقشہ دیکھیے جس میں کربلا سے 'دخیلہ'' کا داستہ دکھایا گیا ہے، '' ذوالکفل'' یغیر کی قبر ہے ہم نے اُن کے روضے کی خصوصیت سے زیارت کی ہے اس لئے کہ میں اس مقام کو دیکھنا چاہتا تھا کہ جہاں تک مصوصیت سے زیارت کی ہے اس لئے کہ میں اس مقام کو دیکھنا چاہتا تھا کہ جہاں تک امام حسین لڑے جو کے گئے تھے، ذوالکفل کا ذکر قرآن میں دومقامات پر آیا ہے ارشاد ہوتا ہے کہ۔

"وَاذْكُرُ اِسْمَعِيْلَ وَالْيَسَعَ وَذَاللَكِفْلِ وَكُلَّ مِّنَ الاخْيَارِ (سورَ مُنَ سَهِ مِسَّمَ الْخَيَارِ (سورَ مُنَ سَهِ مَنَ الاخْيَارِ السَّمِّ اور ذَواللَّفْلُ كُو يا دكرووه سب برگزيده بندول مِن سے شے قرآن نے ذوالکَفْلُ کے صبر و رضا اور نيکوکاری کی توصيف فرمائی ہے، تاریخ طبری میں ہے کہ آپ حضرت الوّب پنجبر کے فرزند شے، جب آپ کوفد سے کربلا آئیں گے میں ہے کہ آپ حضرت الوّب پنجبر کے فرزند شے، جب آپ کوفد سے کربلا آئیں گے

### زوالفقار كالمنافقار المنافقار المناف

توراست میں زیدشهید کےروضے کی طرف جاتے ہوئے پہلے " ذوالكفل" كاروضهماتا ہے بیستی انھیں کے نام سے مشہور ہے،اوراس طرل "نخیلہ" کو فے سے پہلے کی منزل ہےاور کوفہ شہر کر بلا ہے بعض راستوں ہے انٹی میل بعض راستوں ہے باسٹھ میل اور بعض راستوں سے ساٹھ میل کے فاصلے پر ہے۔ امام حسین نے جب فوج یزید پرحمله کیا اور جہاد کا آغاز کیا تو تین حملے قیامت کے تھے، یہلا حملہ جوحسینًا ابن علیّ نے کیا وہ فرات پر کیا،اب نقشے میں دیکھ لیجئے کہ خیام حینی سے فرات کا فاصلہ کتنا ہے، نقش میں دیکھنے فرات کے وونوں کناروں پر کتنا لشکر ہے، حسین ابن علی نے تنها پہلے حملے میں ہزاروں کو بھادیا ، نقشے میں دیکھیے عمر بن سعد ملعون کالشکر ایک لاکھ کا ہے، نہر کے محافظ دیتے میں محمد بن اشعث ملعون کالشکر دس ہزار کا ہے، بکرین کعب ملعون كالشكرتين ہزار،سنان ابن انس ملعون كالشكر جإر ہزار،خو لى اصحبى ملعون كالشكر تین ہزار عمرابن حجاج ملعون دس ہزار کالشکر لئے ہوئے فرات کا پہرے دارہے،خود عمر سعد ملعون کا نشکر فرات کے دونوں طرف ہے جس کی تعداد ایک لاکھ ہے، حسین ابن علی نے فرات پر حملہ کر کے دشمنوں سے فرات کو چھین لیا اور اپنے گھوڑ ے کوفرات میں ڈال دیا،جس شان سے عباس نے فرات کو چھین کر اینے رہوار کو فرات میں ڈال دیا تھا،فرات میں پہنچنے کے بعد حسین ابن علی نے فرات سے چُلّو میں یانی اٹھایا عُلو میں یانی اٹھایا تاریخ میں بدے اور علامہ مجلسی بھی لکھتے ہیں کہ جب حسین ابن علی نے چُلو میں یانی اٹھایا تو ایک تیرآ کر حسین ابن علی کے دندان مبارک پرلگا، اہومنھ سے جاری ہوگیا، فرات سے یہ کہ کرنگل آئے ، یانی بینانہیں منظور تھا جس كابحة بياسا مرجائے وہ باپ اب كيا يانى پيئے گا، دشمنوں كو بنانا تھا كه اگر جا ہوں تو مادى قوت سے فرات پر قبضه كرول اوراب بھى تم سب كومار كر فتح ظاہرى ياسكتا ہول،

#### ووالفقار المحالية الم

روحانی قبضہ تو میرا ہے اگر تھم دوں فرات کو تو لہروں کو خیام تک پہنچا دے تم کو دکھانا تھا کہ تمہارے بیاشکر بتمہاری صفّین ، تمہارے بیسور ما ہماری شجاعت کے سامنے کیا حقیقت رکھتے ہیں ،میرے لئے فرات پر قبضہ کر لینا کیا مشکل ہے۔

امام حسین کشکر یزید کوصفیّن کا معرکه کیاد دلانا چاہتے تھے، جب صفیّن کی لڑائی میں معاویہ کےلٹکرنے حملہ کرے فرات پر فبضہ کرلیاتھا تو علیؓ نے اپنے شجاع بیٹے حسینؑ سے کہا تھا بیٹا جاؤ معاویہ کےلشکر پرحملہ کر کے دشمنوں سے فرات کو چھین لوجسینؑ گئے تھے ،جاکر فرات پر حملہ کیا تھا اور دشمنوں سے فرات کو چھین لیا تھا جسین نے فرات پر قبضہ کرلیا اور جب فرات پر قبضہ کرلیا تو علی کے لشکر کے پچھ لوگوں نے کہااے حسین ابن علی جس طرح ان لوگوں نے ہم پریانی بند کیا تھا ،فرات اب ہمارے قبضے میں ہے ہم اب ان پر یانی بند کردیں گے، حسین ابن علی نے فرمایا نہیں یہ اُن کا ظرف تھا ہم سخی کے بیٹے ہیں ہم دشمنوں پر پانی نہیں بند کریں کے فرات اُن کے پاس تھی تو اُنھوں نے یانی بند کردیا تھااب فرات ہمارے پاس ہے صرف انسانوں کے لئے نہیں جانوروں کے لئے بھی یہ یانی عام رہے گاء اعلان كردوجوجا ہے بے خطر آكرياني لے جائے جسينٌ كاكيا كہناعلیٰ كے بيٹے تھے ججڑ كے نواسے تھے بطفین میں جب مشک بھر کر فرات سے واپس آرہے تھے ایک شخص کو پیاس سے تڑیتے ہوئے دیکھا، پیاس ، پیاس پکارر ہاتھا حسین رُک گئے لشکر والوں کو تھم دیا آگے بڑھومشک کا دہانا کھول کر پانی اس کو بلا دو، پانی بلایا گیا، جب وہ پانی پی يكا حسين گھوڑے سے الر كرأس كے قريب آئے اور فرمايا آج ہم نے پياس مين تجھے پانی بلایا ہے آج کی اپنی بیاس یا در کھے گانہ تو، جھکے ہوئے سرکواٹھا کر کہا، کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں، حسینً ابن علیٰ نے فر مایا ہم مجھے اچھی طرح جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں کیا تو شمروی الجوش نہیں ہے۔ ؟اس نے کہا آپ نے درست کہا ہارا نام

شمرے، آقا آپ نے مجھے یانی پلایا ہے میں آج کی بیاس یادر کھوں گا، واقعہ کربلا

سے بیں برس پہلے کا واقعہ ہے، وہی فرات آج ہے اور حسین اُسی فرات کے کنارے پیاسے کھڑے تھے، پہلاحملہ فرات پر کیا ،عاشور کے دن ،اور دوسراحملہ کیا اب کربلاکا نقشہ دیکھئے جوآپ کے پاس ہے، دوسرے حملے میں اشکر کو بھاتے ہوئے ذوالكفل تک گئے، کربلا ہے حملہ کیا اور لڑتے ہوئے ذوالکفل تک گئے، کس شان کاحملہ تھا کہ جب ذوالفقار كو صينج كر حملے كا اراده كيا تو پہلے اپنے نيزے كو خيمے كے سامنے زمين میں گاڑ دیا، اُسی شان ہے جس طرح علیٰ نے خیبر میں پھر پراینے نیزے کو گاڑا تھانیزے کو گاڑ کر پہلی منزل بنائی ،اور یہ بتایا کہ سنو جہاں پراس نیزے کو گاڑ رہا ہوں، اس تعین لاکھ کے اشکر میں سے ایک سیابی یا ایک سردار کی بیمجال نہیں کہ اس نیزے کی حد کے اُدھر قدم رکھ سکے، یہ تھا جلال علی کے بہادر بیٹے کا یہ جلال ہے، یہ نیزہ یہاں نصب ہے اس کو پارکر کے میری حیات میں تم خیام تک نہ جاسکو گے،اس لئے کہاب ہم جو حملہ کریں گے تو الشکریزید کوآخری حد تک بھا کیں گے،اب ہم حملہ كرتے موئے ذوالكفال تك جائيں گے، نيز كوزيين برگاڑ كے اب جوحمله كيا، اب ذرامیدان کربلا کا وہ نقشہ و کھتے جومیں نے آپ کوتشیم کیا ہے جس میں لشکریزید کی ترتیب دکھائی گئی ہے،جس میں بزید کے شکر کا میمنہ،میسرہ اور قلب اشکر کی کیفیت

وکھائی گئی ہے، موزعین کا کہنا ہے کہ حسین ابن علی نے میند برحملہ کیا تو بور الشكركو

قل الشكر تك بھاتے ہوئے آئے ،قلب لشكر ميں ايك لاكھ سے زيادہ فوج تھى

بورے قلب شکر کومیسرہ برالٹ دیا، کتنے فرات میں گر کرمر گئے، پیا دے سواروں کے

گھوڑوں کی ٹاپوں میں پس گئے۔علّا مہ ہروی کہتے ہیں حسینٌ کی لڑائی کل تری<sup>ہن</sup> منٹ

مبل كيدة حداً بالطيف أبا

و الفقار المعالم المعا

کی تھی،اوراس ترین منٹ میں حسینؑ نے کتنے اشقیا کوٹل کیا بعض مورخین نے تعداد لا کھوں بتائی ہے، حسین ابن علی نے میدان قال لاشوں سے بھردیا بشکریزید کے قدم ا كھڑ گئے اور ایسے حملے پر حملے كئے كہ چشم فلك نے بھى تبھى نہ ديكھے تھے ،فوج يزيد حملوں کی تاب نہ لا کرمیدان سے فراراختیار کرگئی اور میدانِ کارزارصاف ہوگیا، پیر ہے آپ کا شجاع مجاہد حسین ،حسین ابن علی کی جنگ سے پہلے عرب میں شجاعت حیدر رہے کے چرچے تھے لیکن بعد کر بلاعرب والے حسین کی لڑائی بیان کرنے میں فخر محسوس کرتے تھے جس وقت امام حسین نے زبردست حملہ کیا تمام مورخین یک زبان ين كم "فشدً عليهم" يعنى نهايت يخت جمله كيا، فكانَّهُم جرادُ مُنتشرُ وشمنانِ خدا مثل ٹڈیول کے منتشر ہو گئے اور بکریوں کی طرح بھا گئے لگے، بعض موزمین نے قرآن كي آيت كوييش كيام كر "كسانَّهُم حُمُر" مُسُتَنُفِ رَة" فَرَّتْ مِنْ قَسُوَرَةٍ (سوره مرثر آیت ۵۰ ـ ۵۱) اور اس طرح بھا گتے تھے جس طرح شیر ببرے وحثی جانور اور گدھے بھاگتے ہیں،ایک شیرنے لاکھوں کو میدان سے بھگایا ہوا تھا ، پیر فضائل ہیں حسینؑ کے ، ابھی میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں ، یوں لگتا تھا کہ فضامیں ٹڈیاں اُڑ رہی ہیں اس طرح سربرس رہے تھے کٹ کٹ کر، ذوالفقار مثل شہباز کے ير كھولے ہوئے انسانوں كوڭگتى جارہى تھى ، ذوالفقار كى چىك دور سے نظر آتى تھى، حیران نہ ہوں میں نے عراق کے علمائے یو چھا کہ کربلا میں کتنالشکر تھا ؟ جناب محراصغر بن علی کے روضہ پر گیا بیروضہ کر بلاسے دین میل دور ہے جنگل میں ہے، ایک عالم سے میں نے یو چھا کہ بیتو کر بلا کے شہید ہیں، انھوں نے باہرنکل کر ہاتھ سے اشارہ کیا کہ بیمیلوں تک جومیدان نظر آرہا ہے اشکریزیدیہاں تک پھیلا ہواتھا اورعلیٰ کا بیہ بہادر بیٹا یہاں تک لڑتا ہوا آیا اوراسی مقام پرشہید ہوا،تفصیل کسی اور

# زوالفقار في المحالية المحالية

تقرير ميں آج بين ليجيئ كمابن زياد نے بيلا كھوں كالشكر كس طرح تياركيا تھا، بزيدكى حدودسلطنت کا اندازہ سیجئے، دنیا کی سب سے بڑی حکومت تھی اس وقت اور ہرصوبے سے فوج آئی تھی بعض لوگ بغیر تحقیق کے کہد دیتے ہیں کہ لشکر بزید کی تعداد صرف تىمىن بنرارىقى ،صرف كونے كى آبادى أس دنت باراليا تيرة لا كھتى ، بہت بزاشېرتھا پھر حلّہ ، بصرہ ، قادسیہ، دشق ، روم ورے کی فوجیس کہاں کہاں سے جمع کی گئی تھی ، ابن زیاد کا اعلان تھا کہ ایک آ دمی بھی بیٹھ گیا گھر میں تو اُسے قبل کر دیا جائے گا ، اتفاق سے مُلک شام کے کسی شہرے ایک آ دمی اپنا قرضہ وصول کرنے کونے کسی شخص کے پاس آیا تھا ، ابن زیاد کے حکم کے مطابق اُسے گرفتار کرلیا گیا اور ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا،ابن زیادنے یو چھا کہ آج تو کونے میں ایک بھی مردنہیں ہےتو کیسے نظر آرہا ہے،اُس نے کہامیں دوسرے شہر سے قرضہ وصول کرنے آیا تھا،ابن زیاد نے کہااس کوتل کر کے اس کا سر باہر پھینک دوتا کہ لوگوں کوعبرت ہوجائے اورا گرکوئی دیہات کا آدمی بھی کونے آئے تو اُس کو کربلا جانا ہے، یول لشکر بناتھا حاکم کے خوف سے لا كھوں كربلا ميں آئے تھے ، دہشت ميں آكر جب لا كھوں كے لشكر فكل كئے كربلاكى طرف لوگوں نے کہا ہتھیارختم ہو گئے نیزے اور تلوارین ختم ہو گئیں ہیں ،سواری کے گھوڑے اپنہیں ہیں ہتھیار کی دوکانیں خالی ہوگئیں ،ہتھیار بنانے والے بھی گئے ، کئی ہزارافرادوہ تھے جوتلوار پردھارر کھنے کے لئے لائے گئے تھے،نقشے میں پڑھئے میدان کربلا میںمشرق کی جانب لشکریزید کا بازار لگاہوا تھا جس میں مختلف پیشہ وران اور میقل گران شامل تھے، زخموں کا علاج کرنے والے آئے تھے ،ان کی تعداد بھی ہزاروں تھی، تاریخ میں پڑھیئے تفصیل نقشے میں بھی موجود ہے، کھانے پینے کا انتظام تھا، پورا بازار بنایا گیا تھا، بیا ژ دھام لشکروں کےعلاوہ تھا،جگہ جگہ یزیدی برچم لگائے

زوالفقار کی دو کی دو

گئے تھے،دو کا نیں لگی ہوئی تھی جن کی تلواریں کند ہوجاتی تھیں وہ تلواروں پر دھاریں ر کھوار ہے تھے، زخی گھوڑوں کے جسموں پر مرہم لگانے کا انتظام تھا، دس روز کے لئے لاکھوں کا انتظام کرنے کے لئے کتنے لوگوں کی ضرورت پڑے گی اس کا انداز ہ کرنا مشكل نہيں ہے، يزيدنے يہ بھى كالشكر يراشكر بھيج تھے كه بنى ہاشم سے الله الى بے مهينوں الرائي چلے گی اس کواندازہ تھا کہ میرے باپ سے اور حسین کے والد گرامی سے صفین کی لڑائی ایک برس تک لڑی گئی ہے، دونو س شکر میدان میں ایک برس تک آمنے سامنے تھے، پیملل کا بیٹا ہے نہ معلوم کتنے مہینے لڑائی چلے گی،اس لئے وہ مہینوں کی تیاری سے آئے تھے ،اتنا سامان لائے تھے کہ بازار بن گیا تھا،شہر بس گیا تھا کر بلا میں، کوئی جھوٹا سالشکر نہیں آگیا تھا حسین سے مکرانے کے لئے ، لاکھوں کا لشکر آیا تھا،جب ہتھیارختم ہو گئے تو ابن زیاد نے حکم دیا کہ پیادے گلے میں تھیلیاں لٹکا کر اُس میں پھر بھر کیر لیں اور کر بلا کی طرف روانہ ہو جائیں ،مقتل دمہیج الاحزان 'میں ہے کہ جب عمر سعدنے امام حسین کے حملوں کود یکھا تو تھم دیا کہ پورالشکر مل کر حملہ کر ہے اوراس نے لشکر کو دوحصوں میں تقسیم کر دیا ،ایک حصّہ لشکر کا تلواروں اور نیز ہ والوں کا تھا اور دوسراحقہ کشکر کا تیروں اور پھر پھینکنے والوں پرمشمل تھا، کیکن حسین ابن علی نے چیثم زدن میں پورے کشکر میں تفرقہ ڈال دیا ،فوج کا حصار جو گھیرا ڈالتا ہوا آر ہاتھا خود موت کے جال میں پھنس گیا، دشمنوں میں نہ بھاگنے کی قوت رہی نہ قیام کی طاقت، ذ والفقار کی بجلی جدهرچیکتی ہوئی نکل جاتی ،خون کی نهر بہتی نظر آتی ،میمنه اور میسر ہ در ہم برہم ہوگیا اور قلب لشکر میں سوائے خون کے تھالوں کے پچھ نظر نہ آتا تھا، چاروں طرف سے بھا گا ہوالشكر يكجا ہوتا اور حمله كرتا تھا حضرت امام محمد باقر صلواۃ الله عليه فر ماتے ہیں ہمارے جدّ حسینً ابنِ عليّ نے جب تک ذوالفقار نہیں رو کی اس فت تک

# و والفقار المحالية ال

تلوار كاايك واربهي آپ يرندكيا جاسكا اورسينے برآخرونت تك ايك بھى تيزنبيل لگاتھا، امام مظلومٌ کی لڑائی ایک مجز وتھی ، ذوالفقار نے لاکھوں کے سراُڑ ادیے کیکن ہزاروں مراہوں کو آپ نے قتل کرنے سے چھوڑ بھی دیا ،حضرت سید سجاً و فرماتے ہیں کہ میرے پدرگرامی نے ستر "پشت ملاحظ کرنے کے بعد اگر دیکھا کہ اس سے فرزند صالح پیدا ہوگا تو اس کو تل نہیں کیا منا قب شہرآ شوب میں ہے کدامام حسین نے بارہ ا حملے کئے ہیں اور ہرایک حملے میں دس ہزار منافقوں اور دشمنوں کو واصل جہنم کیا ہے۔ الشكر يزيد كى آخرى صف كو فى كى سرحد يرتقى مبيدان كى وسعت كا اندازه ذوالكفل كےمقام تك ہے جسين كے حملوں سے صفوں يرصفيں جب فكرائيں تو آخرى صف ابن زیاد کے دارالا مارہ کی دیواروں سے جا کر تکرائی اور اب لشکر کو بھگا کر جب مقام ذوالكفل رحسين ابن على بنيج علامه بروى كاكهنا ب كهذوالكفل كربلات بارة میل کے فاصلے پرہے حسین ابن علی نے اپنے علم کو ذوالکفل پر جاکر نصب كرديا، پھروبال سے لوٹ كر خيمے كے پاس جہال پر نيزہ گاڑا تھا وہال پرآئے اور فر مايا الاحولَ وَلا قُومة الله بالله العلِّي العظيم تاكدلوك جان ليس كميس خدا نہیں ہوں اور اشقیا پر درجہ امامت ظاہر ہو، میں نے صرف ایک جملہ ذوالکفل کا بیان کیاہے بخیلہ اور کونے تک کے حملوں کو بیان کرنے کے لئے قوت کہال سے لاؤں جسین ابن علیٰ کی پیشجاعت قوت ِربانی تھی ،اور بیہ حملے اثباتِ امامت کے لئے تھے، از راہِ انتقام نہیں تھے،میدان کارزار کا منظر میں آپ کو کیسے دکھادوں چند بند میرانیس کے س کیجئے:-

گیتی کے تھام لینے کوروح الامیں بڑھے گویا علی اللتے ہوئے آسٹیں بڑھے

جبرن میں تیخ تول کے سلطان دیں بڑھے مانند شیرِ نر کہیں شہرے کہیں بڑھے

# ووالفقار المناسبة الم جلوہ دیا جری نے عروس مصاف کو مشکل گشا کی تیج نے چھوڑا غلاف کو آئے حسین یوں کہ عقاب آئے جس طرح کا فریہ کبریا کا عماب آئے جس طرح تابندہ برق سوئے سحاب آئے جس طرح دوڑ افرس نشیب میں آب آئے جس طرح يوں تيخ تيز كوند گئي اس گروه ير بجلی رئی ہے جس طرح کوہ پر اس آب بربیشعله فشانی ،خداکی شان یانی مین آگ، آگ مین یانی ،خداکی شان خاموش ،اور تیز زبانی خدا کی شان استاده آب میں بیردوانی خدا کی شان لبرائي جب أتر گيا دريا چڙها موا

نيزول تھا ذوالفقار كا يانى بڑھا ہوا

قلب و جناح و میمنه و میسره ، تباه گردن کشان اُمت خیر الورا ، تباه جنبال زمیں مفیں تہہ و بالا پرا تباہ ہے جان جسم ، روح مسافر سرا تباہ

بازار بند ہو گیا ، جھنڈے اُکھ گئے

فوجيں ہوكيں تاه، محلّے أجر كے

الله رى لرائي مين شوكت جناب كى سونلائے رنگ مين تقى ضيا آفاب كى سو کھے وہ لب کہ چھٹریاں تھیں گلاب کی تصویر ذوالجناح یہ تھی ہوتراب کی

ہوتا تھاغل جو کرتے تھے نعرے لڑائی میں بھا گو! کہ شیر گونج رہا ہے ترائی میں

پھر تو سے غل ہوا کہ دہائی حسین کی اللہ کا غضب ہے لڑائی حسین کی دریا حسین کا ہے ترائی حسین کی دنیا حسین کی ہے خدائی حسین کی

# ور الفقار کی الف

بیڑا بچایا آپ نے طوفاں سے نوٹ کا اب رحم! واسطہ علی اکبڑ کی روح کا

آئی ندائے غیب کہ شبیر ! مرحبا اس ہاتھ کے لئے تھی بیشمشیر مرحبا بیہ آبرہ ، بیہ جنگ ، بیاتو قیر ، مرحبا دکھلادی ماں کے دودھ کی تاثیر مرحبا غالب کیا خدا نے مجھے کا نئات پر

ب الله جاتمہ جہاد کا ہے تیری ذات پر

علّامہ ہروی لکھتے ہیں جس وقت تک کے حسینًا ابن علّی نے ایک آواز آسان سے نہ سنی کوئی زخم جسم اقدس پرینه کھایا تھا۔ کون تھا جو تاریخ میں حسین ابن علیٰ کی جنگ لکھوا تا کہ بول اور سیس ،اس برسلام اس بارگاہ میں ادب سے سر جھکے ہوئے ہیں، آسان نہیں تھا ،ایک ظالم وجابر کے سامنے شغرادی زینٹ دربار میں سر کھلے ہے حادر کھڑی تھیں ، ہاتھ بندھے ہیں سر کھلا ہے ، لیکن زمانے سے اپنے بھائی کی شجاعت كومنواليا، ايك مرتبه يزيد في شمر سے يو چھا بنا كر بلا ميں جنگ كس طرح موئى شمر نے کہا ہمارے لئے لڑائی بہت آسان تھی بھوڑے سے لوگ تھے مختصر سالشکر لے کر حسین آئے تھے، ہم نے حملہ کیا اور سب کو مارلیا جسینؑ زخمی ہو کر گھوڑے سے گرے ہم نے سر کاٹ لیا ، اور یوں دن مجر میں اے امیر تیرے اقبال سے لڑائی فتح كرلى، دن چر هالا ائى شروع بوئى، دن دُ صلتے دُ صلتے ہم نے سب كونتم كرديا، جھوٹى سی لڑائی تھی سب کا سر کاٹ کر تیرے دربار میں لے آئے ،اب تیرے سامنے ہم حسین کا سر نذر کرتے ہیں شمرکا یہ بیان بزید کے سامنے جب ہوچکا ایک مرتبہ شنږادي زينبٌ کوجلال آيا،

فر مایا شمرتو جھوٹا ہے، جلال میں آ کر کہا تو جھوٹا ہے، فر مایا کہ اے بزیدتو بتا کہ کتنا



لشکر تونے کر بلامیں بھیجا تھا، یزید تو جانتا ہے کہ میدانِ ستم بھرا ہوا تھا،میدان میں ذرا ی جگہ نہیں تھی ،کوئی مقام ایسانہیں تھا جہاں تیرالشکر نہ ہو، تیرالشکر جیسے جیسے کر بلا میں داخل ہوتا تھا تو تیرے جاسوں اور لکھنے والے پر چہنویس پریشان تھے کہ تیرے لشکر کی تعداد کو کیسے تکھیں کاغذ کے طومار اور دفتر بھر گئے تھے بشکر کا شارمشکل ہو گیا تھا شنرادی زینبؓ کے جملے سنیے ،فرماتی ہیں ، دفتر کے دفتر ککھے جارہے تھے اشکر کا شار ناممکن تھا،لیکن بزیدوہ کی کشکر جس کا شار ناممکن تھا اور پرچینویس تعداد نہیں لکھ پارہے تنظى، گيار" محرم كى صبح كو جب تيرالشكرواپس چلا تو پر چەنوليسوں كو بلاكر پوچھ، أنگليوں پرلشکر گن لیا گیا بشکر شار کر لیا گیا تھا،اب تو تبا کہ ۱ رمحرم سے عرمحرم تک جولشکر کر بلا میں آیا تھا، پیلشکر جو واپس ہوا کر بلا سے کیا رہ وہی لشکر ہے؟ جا کونے جا اپنی دارالحکومت دمشق میں ذرا باہر جا کر دیکھ اور ایک ایک سے پوچھ کہ وہ لشکر کہاں گیا، زینبٌ بتاتی ہے کہ وہ لشکر کہاں گیا، جایزید باہر جا،کونے کے ایک ایک مکان کو دیکھے، اپنے مُلک شام کے ایک ایک گھر میں جا، ہر گھر سے رونے کی صدا آئے گی کوئی گھر اییانہیں جہاں کا ایک آ دمی میرے بھائی نے نیقل کیا ہو،کوئی گھر اییانہیں، جا کر دیکھ تو گھر گھر صف ِ ماتم بچھی ہے،گھر گھر صف ِ ماتم بچھی ہے،میرا بھائی یوں لڑا ہے، یول کڑے ہیں حسین ، تیرے چہرے برفنگست اور شرمندگی کے آثار ہیں ہشمر تونے کتنا ہوا جھوٹ بولا ہے، کیول نہیں بتاتا کہ جب میرے بھائی نے حملہ کیا تو تم سب کے سب یوں بھاگ رہے تھے جیسے جنگل کے وحثی جانورشیر کے حملے سے خوفز دہ ہو کر بھا گتے ہیں،میرا بھائی شیرانہ حملے کر رہاتھا لیجئے تقریر تمام ہوگئ یہی وجہ ہے کہ جب مدینے میں اہل حرم واپس آئے اور عبداللہ ابن جعفر حضرت سیّد الساجدین کے پاس آئے اور کہا بیٹا سیّد سجاد کیا تنہاری چھو پھی زینبؓ گھرنہ آئیں گی مظلوم امام نے پھو پھی



ے کہا، پھوپھی امّال، چچاعبداللہ ابنِ جعفر کی خواہش ہے کہ آپ گھر میں تشریف لائیں، پھوپھی نے بس اتنا کہا، بیٹائم کہتے ہوتو میں اپنے گھر جاؤں گی، شنرادی زینب اپنے مکان پرتشریف لے گئیں، آپ اُس وقت وہاں پنجیں کہ عبداللہ ابنِ جعفر اپنے گھر پرتشریف فرمانہیں تھے، شنرادی صحن خانہ میں فرشِ خاک پر بیٹھ گئیں، ہون وقت وہاں پہھورینہ گزری تھی کہ عبداللہ گئیں، ہون وقت کے خالی حجروں پر حسرت بھری نظر ڈالی، پچھ دیرینہ گزری تھی کہ عبداللہ ابن جعفر آگئے۔





# تاريخ ذوالفقار

﴿ تاريخ ٢٥ ردمضان المبارك واسماه

واكثرعلا مهسيه ضميراختر نقوى مدخله العالى

#### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُهُنِ الرَّحِيْم

تمام تعریفیں اللہ کے لئے درودوسلام محمدٌ وآ لِ محمدٌ کے لئے

مجالس تفسیر قرآن کی پیپیوی تقریرآپ حضرات ساعت فرمارے ہیں پیپیل پر ظاہر ہے سلورجو بلیاں آپ بھی کر پیلے ہیں فظاہر ہے سلورجو بلیاں آپ بھی کر پیلے ہیں اور ہم بھی گویا ڈائمنڈ تک تو نوبت پہنے ہی چکی ہے۔اس سے پہلے سور 6 قدر پڑھتے ہوئے میں نے کہا تھا کہ سورہ کا آغاز ہوا ہے۔اِنّا اَنْزَنْدُ فِی کَیْلَةِ الْفَدْر

(سورهٔ قدر\_آیت)

یعنی ہم نے نازل کیا شبوقد رکو کتاب یعنی قرآن کو میں نے کہا یہ لفظ جو ہے نازل اس کو کلام پاک میں اللہ نے دو مختلف چیزوں کیلئے کہیں پر کہا کہ ہم نے تورات کو نازل کیا، کہیں کہا کہ ہم نے انجیل کو نازل کیا، کہیں کہا کہ ہم نے انجیل کو نازل کیا، کہیں کہا ہم نے میزان کو نازل کیا، کہیں کہا کہ ہم نے نور کو نازل کیا، اور کہیں کہا کہ ہم نے نور کو نازل کیا، تو یہ تنی چیزیں کہا کہ ہم نے نور کو نازل کیا، تو یہ تنی چیزیں نازل ہور ہی ہیں جن کا نزول ہور ہا ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ جو چیزیں نازل ہور ہی ہیں اس کی ایک پوری فہرست چا ہے اگران کا ذکر کیا جائے تو فلا ہر ہے کہ ایک عشرہ ہو جائے پھراس میں جریل باربار نازل ہوتے ہیں کہیں میکائل فلام ہے کہ ایک عشرہ ہو جائے پھراس میں جریل باربار نازل ہوتے ہیں کہیں میکائل

### 

نازل ہوتے ہیں اور نازل ہونے والی چیز وں میں کہیں بچوں کے کیڑے نازل ہوئے،
نازل ہونے والی چیز وں میں علم بھی ہے لیکن آج کی تفسیر میں ہم نازل ہونے والی ایک
اور چیز کا ذکر کریں گے اور وہ ہے '' ذوالفقار'' وہ بھی آسان سے نازل ہوئی قرآن میں
بھی جتنے نزول ہوئے اُس میں سے ایک چیز رہ گئی تھی اور بیتاری نے سے بھی ثابت ہے
اور حدیث سے بھی ثابت ہے اور ذوالفقار کا نزول قرآن سے بھی ثابت ہے اور ایک
پوراسورہ اُس کے نام سے منسوب ہے سورہ ہے ،سورہ حدید، اور اُس میں ذکر ہے اور
انتاواضح ذکر ہے کہ کوئی بھی مسلمان انکار نہیں کرسکتا اس بات سے کہ اِن آیات کی
تفسیر کیا ہوگی وہ آیات ہم آپ کے سامنے پڑھیں گے ۔سورہ حدید، حدید کہتے ہیں
لوے کواور لوہے کے نام سے سورہ کا نم برے ہے قرآن کا اور آیت ہے بچیبویں۔

#### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

لَقَدُ أَرُسَلُنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُومُ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَآنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ بَاْسٌ شَدِيْدٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ النَّاهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَةً بِالْعَيْبِ طِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيَّ عَزِيْزٌ (سوره مديدآيت ٢٥) اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَةً بِالْعَيْبِ طِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيَّ عَزِيْزٌ (سوره مديدآيت ٢٥) اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَةً بِالْعَيْبِ طِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيَّ عَزِيْزٌ (سوره مديدآيت ٢٥) لي اللهُ عَلَى اللهُ عَلِي اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ

#### و والفقار المحالية ال

نے رسول بھیج کھلی ہوئی دلیلوں کے ساتھ، دلیلوں کا ذکر اسی میں کردیا یعنی ہم نے أخيس كتاب دى اورميزان بھى رسول بيھيج أن پر دوچيزيں نازل كيس ايك كتاب اور دوسری میزان کتاب اور ہے میزان اور ہے۔ کتاب میزان نہیں ہوسکتی تو پیۃ چلا کہ کتاب کے علاوہ بھی نی پرکوئی چیز نازل کی گئی جس کومیزان کہتے ہیں اورمیزان کیلئے کہا گیا کہ تا کہ لوگ عدالت پر قائم ہوجا کیں تو میزان کا کام ہے لوگوں کوعدل پر لا نا میزان کہتے ہیں ترازوکو،ترازوہی بتا تا ہے کہ عدل ہے یانہیں دیکھا ہوگا آپ نے کہ عدالتوں میں تر از وٹریڈ مارک ہے قانون کا یعنی میزان ، کیے برابر ہیں عدل ہور ہاہے تو بد کونسا ترازو ہے جو قرآن کے ساتھ آسان سے نازل کیا گیا۔ تر از وبھی لوہے کا ہونا ہاوراگلی چیز جوبنی لعنی ہم نے لوہا نازل کیا اور اُس لوہے کوجس کوہم نے نازل کیا اُس کی وجہ سے سخت خوف ہے تو سوال بیہ ہے کہ کیالوگ لوہے سے ڈرتے ہیں اللہ یہ کہدر ہا ہے کہ لو ہے سے بڑا خوف کھاتے ہیں لوگ۔اس کا مطلب ہے کہ کوئی خاص لوہا ہے۔اس لیئے بدلفظ خاص بعنی ہم نے خاص لوہا نازل کیا۔ جسے تم لوہا سمجھ رہے ہو بینازل نہیں کیا بیتو زمین سے پیدا موتا ہے۔ لوہا آسان سے نہیں نکاتا وہاں سے نہیں میتا لوہا زمین سے نکتا ہے بیرایک الی دھات ہے اِس کے معنی بیر کہ وہ لوہا جو ہم استعال كرتے ہيں بيده او بانبيں ہے زمين والالو بانبيس إس كوہم نے آسان سے نازل کیا ہے۔اور بیخاص لوہا ہے اور بیالیا لوہا ہے کہاس سے لوگ ڈرتے ہیں اور خوف کھاتے ہیں اور صرف یہی نہیں کہ خوف کھاتے ہیں بلکہ انسانوں کیلئے اس میں نفع بھی ہاں سے بڑا فائدہ انسانوں کو پہنچے گااس لوہے سے تواب لوہے میں دوخصوصیات ہو گئیں کہ لوگ اس سے ڈریں گے بھی اور فائدہ بھی حاصل کریں گے۔آپ کے پاس میلوہا ہے آپ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن ڈرتے نہیں اور وہ لوہا جو ہے لوگ اُس

# زوالفقار کی دوالفقار

سے ڈرتے بھی ہیں اور فائدہ بھی اُٹھاتے ہیں۔ جہال پرلوہے سے خوف اور فائدہ دونوں ظاہر ہوجا ئیں لوہا وہی ہوگا۔تاریخ میں جب تلاش کریں گے تو اُسی لوہے کو مانیں گے اوراُسی کا لوہا مانیں گے جس سے لوگ خوف بھی کھار ہے ہوں اور فائدہ بھی اٹھارہے ہوں اور اللہ کی غرض بھی پوری ہوتی ہے اُس لوہے سے بیاو ہاجو آپ استعال كررہے ہيں اس سے الله كى كياغرض پورى ہوتى ہے۔ بھئى اس سے آپ جو يچھ بناتے ہیں دروازے بناتے ہیں، بل بناتے ہیں بیشار چیزیں لوہے سے بنتی ہیں تو آپ کے فا کدے کیلئے اللہ کہدرہا ہے کہ بیں جولوہا ہم نے نازل کیا ہے اس سے اللہ کی غرض پوری ہور ہی ہے اللہ کی غرض کیا ہے۔ غرض یہ ہے کہ اللہ کے جتنے رسول گزرے ہیں اُن سب رسولوں کو د کھیے بغیر جس نے مدد کی ہے وہ کون ہے۔ بیشک اللہ جو ہے وہی توت اورغلبه عطا كرنے والا ہے، وہى غالب ہے، وہى قوت والا ہے، وہى طاقت والا ہے،توبیربط ساتھ میں بیہے نبی آیا۔رسول آیا اُس کے ساتھ کتاب اور میزان کونازل کیا۔لوہے کو ہم نے آسان سے نازل کیا۔لوہا جو ہم نے آسان سے نازل کیا اُس لوہے سے لوگ خوف بھی کھاتے ہیں اور خوف کے ساتھ ساتھ اُن کا فائدہ بھی ہے اور ہم نے اس لیئے نازل کیا تا کہ عدل قائم ہوجائے تو اب نین صفات ہو گئیں وہ لو ہاعدل كوبھى قائم كرتا ہے۔ميزان بن جاتا ہے،لوگوں كوخوف بھى دلاتا ہے،لوگوں كو فائدہ بھی پہنچا تا ہے اور اُسی لوہے کے ذریعے جتنے رسول گزر چکے اُن سب کی مدد بھی کی جا پھی ہے۔ جتنے نبی گزرے ہرایک کی مدد کی گئی اللہ بھی قوت وغلبہ والا ہے یعنی اللہ ن نازل کیا تواب سوال یہ ہے کہ بیساری خوصیات او ہے میں ہے بقول میرانیس:-تلوار کاٹتی ہے گر ہاتھ جائے

تلوارگا گام ہے کا ٹنالیکن ہاتھ نہ ہوں تو تلوار نہ چلے۔ گویا پسِ بردہ اُس ہاتھ کی

# ووالفقار المعالم المعا

تحریف ہورہی ہے جولوم چلار ہاتھا۔ان آیات میں ایک یہ بات واضح ہوگئ کہ ایک ابیاانسان کہجس نے ایک لا کھ چوہیں ہزارانبیاء کی مدد کی وہ ہرعہد میں موجود تھا،اب الله كهدر باس واضح اس ميس بات ہے كەاللەك جنتے رسول كزر مصب كى مددكى أس نے سب کی مدد کی آدم کی ،ابراہیم "کی ،عیسنٌ کی ،تو ہرایک کی مدد کی تو اب پڑھ لیجئے ''خطبته البیان''مولائے کا ئنات کا''نج الاسرار'' میں جس میں آپنے کہا آ دمٌ کی تو بہ میں ہم تھے،نوٹے کی کشتی میں ہم تھے،ابراہیمؓ کوآگ سے ہم نے بچایا، یوسٹ کوقید خانے میں ہم نے مدد پہنچائی، یعقوب کی آئکھوں کوواپس ہم نے کیا، داوڑ کے زم لوہا ہونے میں ہم شامل تھے۔موئ کاعصاا ژ د ہابنیا تھا ہم بناتے تھے بیسی کوروحانیت ہم نے عطا کی سلیمان کوملک عظیم ہم نے عطا کیا، ہر پنجبر کی مددہم نے کی کون کہدرہاہے علیٰ کہدرہے ہیں یعنی پیغمبروں کی مدد کرنے کا دعویٰ کسی نے نہیں کیا۔آیت کہدرہی ہے کہ مدد کی گئی اور اُسی نے مدد کی جس کوہم نے ہاتھ میں ایک چیز عطا کر کے انسانوں كيلي عدل كى ميزان بنالياعدل كوقائم كرديابيكتنى عجيب بات ب كداو باليااورلوب كومم نے عدل کی میزان بنالیا تو آج کی حد تک اِسی پر گفتگو ہو گی کہ پیلو ہاجو نازل ہواعدل کی میزان کیسے بن گیا اورکل کی تقریر میں بیربیان ہوگا کہاں لوہے سے انسانوں کوفائدہ کس طرح پہنچا تو اب تقریر کے دوھتے ہو گئے۔ آج ہم گفتگو پیرکریں گے کہ بیالوہا میزان بن کرعدل کیے کررہاتھا اب آپ خود دیکھ لیجئے کہ عدل کیے کیا تو پہلے ہم ذرا تاریخ کوتھوڑ اساد کیھلیں کہ بیلو ہانازل کب ہوا تو تاریخ میں بیہے کہ بیلو ہاجنگ اُحد میں نازل ہوااوراس کے نازل ہونے کی وجہ پیھی کے ملی کی تلوار ٹوٹ گئی جنگ کرتے كرتے تلوار اوٹ كئى تو جبريل امين ايك لوہ كى تلوار لے كرآئے تلوار بردى عجيب تقى دوز بانوں والی ﷺ سے منھاُس کا کھلا ہوا تھامطلب بیتھا کہ بیمنھ جو کھلا ہوا ہے وہسلسل

# ووالفقار المعالم المعا

مانگ رہی ہے کا فروں کواوراب تک منھاس کا بندنہیں ہوا یعنی جب تک کفر ہے منھائس کا کھلا ہوا ہے اور وہ سلسل جانیں مانگ رہی ہے تو بہتلوار عجیب وغریب ڈیزائن کی وہیں ہے بن کے آئی یعنی ڈیزائننگ بھی اللہ کی پہندیدہ ڈیزائننگ اُس کا کٹاؤ،اُس کا گھاٹ،اُس کا وار،اُس کی دہار،اس کا قبضہ،سب اللہ کی نگرانی میں بنا ملک معصوم لے کر گھاٹ،اُس کا وار،اُس کی دہار،اس کا قبضہ،سب اللہ کی نگرانی میں بنا ملک معصوم لے کر آیا اور صرف لے کرنہیں آیا بلکہ اعلان کے ساتھ علی کو وہ عطا کی گئی روایت میں بیہ ہمتام مسلمان تاریخ میں یہ کھتے ہیں کہ سونے کی کرسی فضا میں نظر آئی جس پر جر میل بیٹھے آئی آئے اور اُحد کے میدان میں بیآ وازگورنی رہی تھی "لافتی ٰ اِلّا علی لاسیف اِلّا نوالہ فی اللہ میں اور اُدونی دوسراجوان ہے سواعلی نوالہ فی اللہ میں اور اور اُدونی دوسراجوان ہے سواعلی کے لیمن اللہ نے دونوں چیزوں کوایک جگہ برکر دیا۔

#### تلوار کاٹتی ہے گر ہاتھ جاہیے

لین اگرصرف تلواری تعریف ہوجاتی اور چلانے والے کا ذکر نہ ہوتا جو کہ اصل ہے وہ نہ چلائے تو نہ چلائوار بالکل إلى ہى ہے کہ شتی نوح بن جائے تیار ہوجائے سمندر کے کنارے کھڑی ہونوح نہ چلائیں تو سفینہ نہ چلے سفینہ بیکار ہے بغیر نوح کے ، عصائے موسی بیکار ہے بغیر موسی کے کنارے کھڑی ہونوٹ کے ، لو ہا بیکار ہے زر ہ نہ بنے بغیر داوڈ کے ، تخت سلیمان بیکار ہے اگر سلیمان نہ ہوں ، شفا یعنی مردہ شفایا بہوجائے بیکار ہے بیشفاا گر عیسی نہ ہوں یعنی صاحب مجز ہ بنیاد نہیں ہوتا ، صاحب مجرہ بنیاد ہوتا ہے اور اللہ کی سنت ہے کہ مجز ہ جو ہاتا ہے تو مجزہ بنیاد نہیں ہوتا ، صاحب مجرہ ہنیا دہوتا ہے جب صاحب مجزہ و فات یا جاتا ہے تو مجزہ و فات یا جاتا ہے جب تک صاحب مجزہ و فات ہے جب صاحب مجزہ و فات یا جاتا ہے تو مجزہ و فات یا جاتا ہے تو مجزہ و فات کے خود نور کر لیجئے کہ سلیمان جب تک محے خت ہوا پر اُڑتا تھا ، سلیمان نے و فات یا نی تو تھا اس وقت تک بنا تھا

ووالفقار المحالية الم

جب تک داوڈزندہ تھےوفات پائی لوہا گل کرمونہیں بنتا، جب تک موملٌ زندہ تھتب تک عصاا ژ د ہابنیا تھا،موٹی ندرہےتواب کسی کاڈنڈاا ژ د ہانہیں بن سکتا عیسی چوتھے آسان پر گئے اب مُردے کوئی نہیں جلاتا یعنی مجزہ اُس وفت تک رہتا ہے جب تک صاحب معجز ہ زندہ ہے اللہ کہ رہاہے کہ ہم نے اپنے نبح کو دومعجزے دیئے ایک کتاب اورایک میزان مینی لو ما،لو ما لعنی ذوالفقار دو مجزے ہم نے اپنے نبی کوعطا کیئے ایک کتاب ایک تلوار یعنی ذوالفقاراب آپ به بتائیے که قرآن جو ہے ٹبی کا وہ جیتا جاگتا معجزہ ہے جوسارے معجزات سے افضل ہے قرآن اب تک موجود ہے سنت ِ اللی بیہے كمعجزه غائب ہوجاتا ہے اگر صاحب معجزه وفات یاجائے لیکن اگر معجز ہ موجود ہوتو اں بات کی دلیل ہے کہ صاحب معجز ہ ابھی موجود ہے قرآن کی موجود گی پیرہتار ہی ہے که صاحب معجزه مرانهیں وہ زندہ ہے تو جب معجز ہ موجود ہے تو صاحب معجز ہ کی زندگی ماننا پڑے گی تو کون کہتا ہے کہ نبی مرگیا اس لیئے کہ عجزہ اٹھالیا جاتا اگر نبی چلا جاتا نبی د مکھر ہاہے اپنی اُمت کواوراُمت کے ہرگل کواورا گرآپ بینہ مانیں تو کم از کم بیتو مانیں كَ كَهِ " كُلُّ نَفْسِ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ " بهرانسان كِنْس كوموت كامزا چكھنا ہے بعنی جب تک کنفس نہ مرے انسان نہیں مرنا نفس پیغمبر کون بناعلیٰ ہے اور جب علیٰ نفس پیغمبر مہیں نفس مرتا ہے تب انسان مرتا ہے علی کے بعد نفس پیغمبر حسنؑ ہیں اور حسنؑ کے بعد نفس پیغیبر حسین ہیں اور یہاں تک کہ بیسلسلہ آئے گا بار ہویں تک بار ہواں جو ہےوہ نفس پیغبرہے چودہ سوبرس ہے زندہ ہے نفس مرانہیں تو پیغبر کیے مرسکتا ہے نفس پیغمبر زندہ ہے ہرانسان کانفس مرسکتا ہے کیکن پیغمبر کانفس زندہ ہے تکم الٰہی ہے اس لیئے پیغمبر کی زندگی دلیل پہ ہے کہ اُس کامعجز ہ بھی موجوداُس کانفس بھی موجود جہاں نفس موجود و ہیں میزان موجود۔میزان لیعنی لو ہا ،لو ہالیعنی ذوالفقار تواب دونوں معجز ہے موجود ہیں

#### ووالفقار المالية

اِسی زمین پر مینی قرآن بھی اورتلوار بھی اورا کیک جگہ ہوجائیں گے جب وہ آئے گااب دیکھنا ہے ہے کہ اُحد میں جولو ہا آیا جسے ذوالفقار کہتے ہیں اس کا نام خودخدانے ذوالفقار رکھااللہ نے اس کانام رکھا، کیوں رکھا،اس لیئے کہ عربی زبان میں بیوسعت ہوتی ہے کہ ایک ہی لفظ کئی گئی معنی دیتا ہے اور وہ معنی اُس کے اوصاف کو ظاہر کرتے ہیں فقرہ کی جمع فقار ہے اور فقار ریڑھ کی ہڈی کو بھی کہتے ہیں دونوں معنی ذوالفقار پر چسیا ل ہورہے ہیں۔موزوں ہیں'' ذوال'' وہاں پر لفظ آجا تا ہے جہاں دو ہرے معنوں میں آئے سمجھ گئے نا آپ ذوال کا لفظ ذوالجناح لیعنی دو پروں والا ، ذوالجلال جہاں پر لفظ ذوال آجائے۔ ذ،و،ا،ل ذوالفقار يعني دوز بانوں والى فقار كہتے ہيں زبان كواور أس سے ب فقرے فقرے لین وہ بول جو زبان سے تکلیں تو دوہری گفتگو کرنی والی، ذ والفقار، فقار ریڑھ کی ہڈی، ریڑھ کی ہڈی،انسان کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے تو انسان گوشت کالوتھڑ اہوجائے انسان بناہوا ہی ہے ریڑھ کی ہڈی پرریڑھ کی ہڈی نہ ہو توانسان ہی ندرہے تو ذوالفقارر پڑھ کی ہڑی ہے، کس کی ؟ جسم اسلام کی ذوالفقار نہ ہو تواسلام كاجسم نه مويد معنى عن ظاهر موليا اب معنى بهى ظاهر موكت ، ذوالفقار أحد مين آئى سے اسلام کی ووسری لڑائی ہے،بدر پہلی، اُحد دوسری، خندق میں ذوالفقار خیبر میں ذ والفقار، وادي سلاسل ميس ذ والفقار، قيقاع ميس حنين ميس مرجكه ذ والفقار آخرتك ذ والفقاراوراُس کے بعد حیات پیغمبر میں ذوالفقار نیام میں رہی آخری لڑائی کے بعد پھرنظر نہیں آئی اور بعد پنیمبر صرف ایک بارنظر آئی اور وہ منزل ہے وہاں کہ جہاں پر جس منزل بررسول نے بیکہاتھا کہ اُس دن سے ڈرنا جب علی مٹی کے گھوڑے برسوار ہوں ہاتھ میں ذوالفقار ہومنھ سے جھاگ نکل رہا ہو، اُس دن علی سے ڈرنا ہیوہ وقت تھا کہ جب آ کرلوگوں نے میکہا کہ ہم نے نہ دفن میں شرکت کی نہ نمازِ جنازہ پڑھی ، ہم قبر



کھودیں گے،نمازِ جنازہ پڑہیں گئے تو علیٰ دونوں پیروں کے ساتھ ایک پیرادھر کھ کے ایک پیرقبر کے اُدھر رکھ کے قبر پر بیٹھ گئے تلوار ہاتھ میں لے لی کہا کہ کس کی مجال ہے جو میری زندگی میں پنیمبڑی قبر کھودے اور جلال کے عالم میں ہنھ سے جھاگ نکلنے لگے اور لوگوں کو حدیث یا دآگئ کہ اُس دن سے ڈرنا جب علی مٹی کے گھوڑ ہے برسوار ہوں ہاتھ میں ذوالفقار ہواور منھ سے جھاگ نکل رہا ہو،اوگ واپس چلے گئے یعنی ذوالفقار نے قبر پیغبر کو کھد نے سے بچالیاء آج بھی اور آنے والے دور میں بھی ذوالفقار ہی بچائے گ قبر پینمبر کواس لیئے کہ عدل کو قائم کرنے والی وہی ہے اب اُس کے بعد نہیں نظر آتا کہ تچیس برس ذوالفقار خاموش کے عالم میں کیسے نیام میں رہی اب جونکلی تو سب سے پہلے جمل میں نکلی پھر صفین میں نکلی اُس کے بعد نہروان میں نکلی پھر جو نیام میں گئی تو پھر نہیں نکلی پھرسن ایکسٹھ ہجری میں کر بلا میں نکلی اور اُس کے بعداب جو حسین نے نیام میں رکھا تو اب خاموش ہے اُس وقت تک کیلئے جب تک کہ وارث ذوالفقار نقاب کو اُلٹ کرنہیں آئے گا ذوالفقار لے کراب اس کی پیرخاموشی کا دورانیہ بہت طویل ہے تو درمیان میں جھی خاموثی کا وقت آیااور کہیں وہ نمایاں ہوگئی اِٹھی دورانیوں میں ایک دورانیدوہ ہے جیے بچیس برس کا عرصہ کہتے ہیں یعنی ذوالفقار نیام میں تو ہے لیکن بھی تبھی نکتی ہے چلتی نہیں اگر بالکل نیام میں چلی جاتی تو قرآن کا پیرکہنا کہ اُس کے ذریعے سے ہم نے عدل کو قائم کیا تووہ چلے جب بھی عدل قائم کرے نہ چلے تب بھی عدل قائم کرے اس لیئے کہ اُس کا تو کام ہی عدل قائم کرنا ہے عدل وہی قائم کر ہے گ تو کیے اُس نے عدل قائم کوکیا ہم نے نازل اِس کواس لیئے کیا ہے تا کہ بیعدل قائم كرے تواب بعد پيغير مهم يه ديكھتے ہيں كہ كوئى منزل اليك تھن آگئى ايسى مشكل آگئى كه مسائل عدالت میں آ گئے قانون اُن کوحل نہ کرسکا تو وہ مسئلہ لیئے ہوئے پیخبیڑ کے دور

#### و والفقار المحالية ال

کے لوگ صف میں بیٹھنے والے، ہزم میں بیٹھنے والے فقہ کا مسئلہ ہو، علمی مسئلہ ہو، دینی مسئلہ ہو کوئی مسئلہ ہو کا ہیں ہوتا اس لیئے حل نہیں ہوتا کہ دھیان کہیں اور رہتا تھا، جی کہیں اور رہتا تھا، جی کہیں اور رہتا تھا، جی کہیں اور رہتا تھا، گئی آپ خود سوچ لیجئے بیم صدگز رگیا لوگ کہتے ہیں اُنتیس برس، ساٹھ برس، بچاس برس کے ایمان لائے تو تنمیس برس نبی کے ساتھ بیٹھنے والے ایک دوسال کی دوسی میں انسان انسان کو سمجھ لیتا ہے تیمیس برس

گزرگئے مزاج سمجھنا تو بہت مشکل ہے۔ لیگاننہ نے کہا تھا۔ پاس بیٹھنے والے پکھا تنے دور تھے دل سے جبھی ماتھا ٹھٹکا تھا فرینبی رنگ محفل میں

ہم جمبی ہم جمبی ہم جمبی ہے تھے ہمارا ما تھا ٹھنگ گیا تھا کہ پاس بیٹھنے والے جو ہیں یہ فرہی ہیں سے ہم جمبی گئیس پیغیر کواب سوال ہے ہے ہما تو بہت دور ہے ایک انسان ایک انسان کو بڑی مشکل سے بجھتا ہے اورا گرآپ کی سے دوستی ہے اور بیس یہ پوچھوں کہ آپ اپنے دوست کے ساتھ دی برس سے ہیں جب پوچھوں گا اُس کی شکل کیسی ہے ناک کیسی ہے چیڑی ہے کہ کھڑی ہے رنگ کیسا ہے کالا ہے کہ گورا، قد کیسا ہے چھوٹا ہے کہ طویل بال کس رنگ کے ہیں تو آپ جلدی سے بتادیں گے میر ہے دوست کا بیسرا پا ہے یہ شکل ہے، بیصورت ہے، بینقشہ ہے، سب بتادیں گے اور یہاں بیامام ہے کہ شاہ روم نے بیچھوا گیا ہے کہ بعد پیغیر کہ ہم جانشین پیغیر گا اُس کو بجھیں گے کہ جو یہ بتاد سے کہ رسول کی دونوں بھنویں لیخیر کہ ہم جانشین پیغیر گا اُس کو بجھیں گے کہ جو یہ بتاد ہی کہ رسول کی دونوں بھنویں لیخی اُبرو ملے ہوئے کہ چیر ہے کود کھتے رہیں ہوں گرائی ہوں گیا تی کہا کہ ہمیں یا دی نہیں تو آپ کو مسلسل و کھتے رہیں سوچ آپ کچھا دور ہیں ہوں گا تی خوادر ہیں ہوں گا تی بی فارمولا تعلیمات میں اسٹوڈنٹس کو بتایا جا تا ہے فود چیز آپ کی میمی میں نہیں آگ گی گئی فارمولا تعلیمات میں اسٹوڈنٹس کو بتایا جا تا ہے وہ چیز آپ کی میمی میں نہیں آگ گی گئی فارمولا تعلیمات میں اسٹوڈنٹس کو بتایا جا تا ہے وہ چیز آپ کی گئی فارمولا تعلیمات میں اسٹوڈنٹس کو بتایا جا تا ہے وہ چیز آپ کی گئی فارمولا تعلیمات میں اسٹوڈنٹس کو بتایا جا تا ہے

#### 

کہ ریڑھتے وقت کہیں اورنہیں سوچنا ہے ور نہتمہارے امتحانات میں فرہن میں کچھنہیں آئے گا۔ بتعلیم ہی تو تھی کہ سیرت رسول کو بڑھنے والوا گرسوچو کے ابوسفیان کے بارے میں سیرت رسول سمجھ میں نہیں آئے گی سوچ رہے ہوو ہاں دیکھ رہے ہو پیغیر کو اب آپ خود ہی بتائے ایساعالم ہے کہ جورسول کی اُبرووں کے بارے میں نہ بتا سکےوہ رسول کی فقہ کوتفسیر قرآن کو کیا بتا ئیں گے تو ظاہر ہے اب وہ بار باریمی کہیں گے اُن کو بلاؤ، وہ بتا ئیں، وہ تمجھا ئیں اور جب وہ بتادیں توبس ایک ہی جملہ میکافی ہے کہددینا كه ياعليّ تم نه هوت تو هم ملاك هو كئے تھے ہم مركئے تھے،اب جولوگ يہ كہتے ہيں كه اگردشمن تصقوعلی نے ذوالفقار نکال کرقل کیوں نہ کردیا تو ایک بارقل کردیے میں کیا مزاتفاعلی روز قل کرتے تھے پھرزندہ کرتے تھے پھرقل کرتے تھے زندہ کرتے تھے جب فیصله کیا زنده کردیا در نه مریکے تھے جھجی تو کہتے تھے کہ ہلاکت سے بچالیا شکارکوبار بار مار کرجلانے میں جومزاہے وہ ایک بار مار کرختم کردینے میں کہاں مزاہے بچیس برس علیٰ مارتے رہے جلاتے رہے آپ نے دیکھائی نہیں آپ نے دیکھائی نہیں اور آپ کہیں گے کہ کیسے مارا کیسے جِلایا ذوالفقار تو نیام میں تھی میں ثابت کروں گا کہ ذوالفقار نے ہی مارا اور ذوالفقار ہی نے جِلایا اتن بار مارا پچپس برس اُسی ذوالفقار نے ابسی ہوئی چزیں ہیں نتیجہ ہمارا ہے۔آپ کی سنی ہوئی چیزیں ہیں لیکن نتائج اُس کے جو ہیں وہ آپ کے لیئے ہمارے ہیں بہت عام سی چیزیں پڑھی ہوئی چیزیں گفتگو جو ہے وہ دوسری بحث ہے ہوگی دوعورتیں لڑتی آگئیں بچہ ایک کی گود میں تھا دونوں دعو پدارتھیں ایک کہتی تھی یہ میرا ہے دوسری کہتی تھی یہ میرا ہے۔عدالت میں ایک عورت آگئی، اب صاحب عدل جوبیٹھے ہوئے ہیں سچائی کا دعویٰ کرنے والے فیصلہ کرتے ہیں جس کی گود میں بچہ ہے بچہ اُسی کا ہے دوسری عورت نے کہا کہ بچہ تو میراہے فیصلہ تو نہیں ہوا

# ووالفقار المستاد المست

اب سلمان گئے اور کہا کہ فیصلہ غلط ہوا ہے آؤمیرے ساتھ چلوعدالت حِقیقی میں چلواب جس باغ میں مل یہودی کے پانی دے رہے ہیں مردوری کررہے ہیں اب بوری عدالت وہاں آگئ علی نے بتایا جہاں سچاعدل ہوتا ہے بوری عدالت اُٹھ کروہاں آجاتی ہے عدل ہم قائم کریں گے اب وہاں عدالت لگ گئی اور دیکھتے مقدمہ کا فیصلہ دیکھنے کے لیئے لوگ جمع ہو گئے۔ جب مقدمہ کا فیصلہ دلچسپ ہوتا ہے تو عوام بھی جاتے ہیں کورٹ میں پیغہ ہےنا آپ کووہ دیکھنے جاتے ہیں کہ کیس لڑا کیسے جائے گااور جج إس کا فیصلہ کیسے کرے گا وکیل اِس کی وکالت کیسے کرے گا تو یہاں پر جو جج ہے وہی وکیل ہے۔ فیصلہ وہی کرے گااب وہ اپنے خادم سے کام لے گا ایک بارقتبر کوآ واز دی کہ لا میری ذوالفقاز،میری ذوالفقار لا ،قنبر گئے ذوالفقار لائے کہانیام سے ذوالفقار نکال اور بیچے کوز مین پر ڈال کراس کے دوگلڑ ہے کردے اس ذوالفقار سے آ دھا اِس کود ہے اورآ دھااسعورت کودے دیے تلوارنکل آئی ، ذوالفقارنکل آئی اب جوعورت رور ہی تھی کہنے لگی یاعلیٰ بچہ اِس عورت کا ہے اِس کودے دیجئے علیٰ نے کہا بچہ چھین کراس عورت کو دے دوجوا نکار کررہی ہے بچہ اِسی عورت کا ہے لوگوں نے کہا فیصلہ تو نہیں ہوا کہا ہو گیا کیسے ہوا کہا کہ فیصلہ بیہ ہوا کہ جو بیٹورت رور ہی تھی اور جسے بچنہیں ملا بیہ کہہ رہی تھی کہ بچہ اسے دے دو مجھے نہیں چاہیے یہ حققی ماں ہے جس کے پاس بچے کی متاہوتی ہے وہ سوچتی ہے بچہ میرا مرنے جارہا ہے مرے نہ زندہ رہے چاہے غیر کے پاس رہے جو جھوٹی مان تھی وہ نہیں بولی اُس کے دل میں چونکہ متانہیں تھی بچے کی ہدر دی نہیں تھی فیصلہ ہوگیا بچہ اِس کا ہے فیصلہ ہوگیا، فیصلہ کس نے کیا،عدل کس نے کیا، ذوالفقار نکلی بغير چلے فيصله كرديادِ يكھا آپ نے اگر كاٹ دين تو كيا ہوتا بغير كائے بغير چلے عدالت كافيصله كردياجب حطي كي توكتنا براعدل موكار يبهى بتانا ہے كه بغير چلے كيسے عدل كرتى

### ووالفقار المالية

ہےاور جب چلتی ہےتو کتنابڑ اعدل قائم کرتی ہے لیکن علیٰ نے ایک فیصلہ نہیں کیا دو فیصلے کردیئے کہ دیکھواب ہم پر اعتراض نہ کرنا کہ اگر خلافت ہماراحق تھا تو ہم نے ذ والفقار کیوں نہیں نکالی اگر ذ والفقار نکال لیتے اور قتل کر دیتے تو اس *لڑ*ائی میں اسلام تحتل ہوجا تااور جب اسلام قتل ہوجا تا تو ہمارامقصد ختم ہوجا تا ہم نے پیسوچ کرخلافت کو دوسرے کی گود میں ملنے دیا کہ چونکہ ہے تو ہماری ملیے دوسرے کی گود میں لیکن ہمارے پاس ہے آپ خودسوچ کیجئے وہ عورت کہدرہی تھی کہ بچیہ اِس کو دے دو۔ جب بالغ ہوتا، بڑا ہوتا، جوان ہوتا تو اُس کی قوت جوتھی خون کی تھینج کر حقیقی ماں کے پاس لاتی بیاطمینان تھاماں کوجھی تو کہا کہ اِس کودے دو علیٰ کومعلوم ہے کہ جب پچیس برس کا اسلام موجائے گا، جوان موجائے ایہ خلافت جب جوانی پر پہنچے گی تو مجھے بیجان کر آپ باب کے یاس واپس آجائے گی بھلے غیر کے پاس ہو پچپیں برس غاصب خلافت کرگئے، بیتوعلیٰ کی کرم فرمائی تھی کہ غیر کی آغوش میں پلنے دیاا پی نگرانی میں رکھا پرورش آ تکھول کے سامنے ہوئی اور تلوار کی چھاؤں میں ہوئی یعنی تم اسلام کے کسی اصول کا فيصله غلطنهيں كرسكتے غلط فيصله كيا اور تلوارنكلي اور إدھر تلوارنگلي اور أنھوں نے كہا كەنپە ہوتے علی تو میں ہلاک ہو گیاتھا گویاقل ہو گئے تھے علی نے جلا دیا ذوالفقار نکلی اوراُس نے فیصلہ کردیا جان بیالی اب آپ خود میکھئے شام مُلک ہے اور معاویہ حاکم ہے ایسے میں ایک بہت بڑا سودا گر مال و دولت لیئے ہوئے ، اُونٹ پر بیٹھا ہوا غلام اُس کے ساتھاب جووہ چلامال ودولت لے کرمدینے جانے کا اُس کاارادہ تھا تورایتے میں وہ ا بنی کسی ضرورت سے گیا واپس جب آیا آ قا توغلام اُونٹ پر چڑھا بیٹیا تھا اور وہ کہنے لگا كەپەسارامال جاراہ اورتو جاراغلام اور بولانېيى پيتازيانه مارانېيى كيا كرے ماركھا ر ہا ہے آتا، آقا مار کھار ہاہے غلام آقا بن گیا ہے مال پر قابض ہو گیا ہے دہمکی دے

### زوالفقار المحالية الم

ر ہاہے اگر بولے گا تو مارکھائے گا عدالت میں پہنچا فیصلہ ہوا تو سامنے حاکم کے مالک نے کہا بیسب مال ہمارا ہے اور بیاُونٹ بھی ہمارا ہے فیصلہ اُنھوں نے کیا کہا کہ نہیں مال جس کے قبضے میں ہوتا ہے وہی مالک ہوتا ہے، جس کا نصر ف ہوتا ہے مال اُس کا ہوتا ہے بینی جس کا قبضہ ہوتا ہے وہی مالک ہوتا ہے فیصلہ کر دیالیکن بیہ بھول گئے فدک يرز برأكا فبضد تفاجس كاقبضه بوتاب وبى مالك موتاب وبال بدفارمولا يادنبيس آيا-اُنھوں نے کہاای کا ہے جب فیصلہ ہوگیا اور غلام کول گیاسب پچھتو آ قانے کہا کہ آپ نے فیصلہ کیا ہے اُونٹ پر کہ بیاُونٹ اس کا ہے بید مال اِس کا ہے جا کر دیکھئے وہ اُونٹ نہیں اُؤنٹنی ہے، توسیا آ دمی جس کا مال ہوتا ہے وہی پہچا تا ہے کہ بیز ہے یا مادہ تو فیصلہ تو کرایا تھا اُنھوں نے کہا کہ تو کونے کا تونہیں ہے کہاہاں کونے کا ہوں اُنھوں نے کہاتھی جالاک ہے لیکن افسوس فیصلہ جوہم نے کردیا یہی رہے گا اب بدل نہیں سکتا ہماری عدالت سے فیصلہ البت علی سے جاکر میہ کہددینا کہ بھی ہم نے جوفیصلہ کیا ہے اور یہ پورے شام میں ڈیٹھ لاکھ لوگ رہتے ہیں سب نے اس کو مان بھی لیا ہے میں نے ا ونٹنی کواُونٹ کہددیا اور ڈیڑھ لا کھ لوگوں نے بھی اُونٹی کواُونٹ مان لیامعا ویہ نے ایسے لوگ یا لے ہیں جونراور مادہ کی پیچان نہیں رکھتے اور حکومت کرر ہاہوں ،تو بھٹی وہ نسلیس ا بھی تک چل رہی ہیں جونر اور مادہ کی پہچان ٹہیں رکھتے تبھی تو حکومت چل جاتی ہے مسلمانوں کی اس لیئے اُن پر حکومت کرتے ہیں جواُونٹ اُونٹی کی پیچان نہیں رکھتے اور جو پہچان رکھتے ہیں اُن پربس نہیں چلنا حکومتوں کااس لیئے کہ اُنھوں نے یہ فیصلے دیکھے ہیں وہ جانتے ہیں کے علی نے فیصلے کیے کئے اب جب وہ یہاں آیا تو فیصلہ تو ہونا تھا علی نے قتیر سے کہا کہ ایک دیوار بناؤ کچی مٹی کی دیوار بن گئی صاحب لوگ دیکھنے آگئے فیصلہ کیسے ہوگا کہ دونوں آ قااورغلام اس دیوار کے کچھے کھڑے ہوں اور دوجو میسوراخ

#### و والفقار المحالية ال

بے ہیں اپنی گردنیں سوراخ سے نکال لیں دونوں نے اپنی گردنیں باہر نکال لیں ایک بارعلی نے کہا قتبر ذوالفقار لے کران کے سرول پے کھڑے ہوجاؤ تلوار سرپرآ گئ علیٰ کی کہا کہ جب میں کہوں تلوار چلا دیناچہے ہی میں حکم دوں قنبر ذوالفقار چل جائے قنبر ذوالفقار لے کر کھڑے ہوگئی نے کہا کہ قنبر اس میں جوغلام ہے اُس کا سراُڑا دو جیسے ہی علیٰ نے کہا ادھر تلوار اُٹھی غلام نے اپنا سرجلدی سے اندر کر لیا اور آقا اپنا سر جلدی سے اندر کر لیا اور آقا اپنا سر سوراخ میں رکھے رہا علیٰ نے کہا کیڑلو یہ ہے غلام پنہ چلا کہ جو تلوار کی چیک د کھے کر بھا گے وہ غلام ہوتا ہے اور جو تلوار کود کھے کر جمار ہے وہ آقا ہوتا ہے آقا اور غلام کی پیچان بھا گے وہ غلام ہوتا ہے آقا اور غلام کی پیچان کی ہے کہا گئی ہوتا ہے آقا اور غلام کی پیچان کی ہے کہا گئی ہوتا ہے آقا اور غلام کی پیچان کی ہے کہا تھا۔

زرِ شمشیر ستم میر ترمینا کیسا سر بھی تشلیم محبت میں ہلایا نہ گیا

الله کی مرضی کے آگے سرنہیں ہلاکرتا آقا کا اور غلام تلوار کی چمک دیکھ کر بھا گ جاتا ہے دو الفقار کہ یہ بھی ہو کی نہیں فیصلہ ہو گیا یعنی عدل کو یوں قائم کرتی ہے ذوالفقار کہ یہ بھی بتادیت ہے کہ غلام کون ہے آقا کون ہے بغیر چلے ذوالفقار عدل کو یوں قائم کرتی ہے اگر تاریخ میں آپ دیکھتے چلے جائیں کہ کہاں کہاں اس ذوالفقار نے عدل کو قائم کیا ہے بغیر چلے بغیر اپنا ذور دکھائے ہوئے اورا گرچل جائے گ بغیر چلی بغیر اپنا دور دکھائے ہوئے اورا گرچل جائے گ تو کیا ہوگا اورا گرچل جائے گ تو کیا ہوگا اوراب دیکھئے کہ اُحد میں چلی ،خندت میں چلی ،خیر میں چلی ،خیر میں چلی ،خیر وان میں چلی ،حیر میں چلی ،خیر این اور ہماں ہے کہ کر بلا میں چلی اب لوگ اپنی قیاس آرائیاں دکھائے ہیں ایک ذمانے میں سننے میں آیا اور ہمارے پاس پر ہے آئے لوگوں نے کہا صاحب میں ایک ذمانے میں سننے میں آیا اور ہمارے پاس پر چ آئے لوگوں نے کہا صاحب کہ ایک ذاکر نے بیہ پڑھا ہے کہ کر بلا میں ذوالفقار نہیں تھی وہ کوئی اور تلوار تھی میں نے کہا کہ دلیل بھی تو کوئی ہو کہ کر بلا میں ذوالفقار نہیں تھی اُنھوں نے کہا کہ دلیل ہے کہ کہا کہ دلیل بھی تو کوئی ہو کہ کر بلا میں ذوالفقار نہیں تھی اُنھوں نے کہا کہ دلیل ہے کہ کہا کہ دلیل بھی تو کوئی ہو کہ کر بلا میں ذوالفقار نہیں تھی اُنھوں نے کہا کہ دلیل ہے کہ کہا کہ دلیل بھی تو کوئی ہو کہ کر بلا میں ذوالفقار نہیں تھی اُنھوں نے کہا کہ دلیل ہے کہ کہا کہ دلیل بھی تو کوئی ہو کہ کر بلا میں ذوالفقار نہیں تھی اُنھوں نے کہا کہ دلیل ہے کہ کر بلا میں ذوالفقار نہیں تھی اُنھوں نے کہا کہ دلیل ہے کہ کر بلا میں ذوالفقار نہیں تھی اُنھوں نے کہا کہ دلیل ہے کہ کر بلا میں ذوالفقار نہیں تھی اُنھوں نے کہا کہ دلیل ہے کہ کر بلا میں ذوالفقار نہیں تھی اُنھوں نے کہا کہ دلیل ہے کہ کر بلا میں ذوالفقار نہیں تھی کی کر بلا میں ذوالفقار نہیں تھی کیا کہ دلیل ہے کہ کر بلا میں ذوالفقار نہیں تھی کر بلا میں ذوالفقار نہیں تھی کوئی اور کر بلا میں ذوالفقار نہیں تھی کر بلا میں ذوالفقار نہیں کی کر بلا میں ذوالفقار نہیں کر بلا میں ذوالفقار نہیں کر بلا میں خوالفوں کوئی اور کر بلا میں خوالفوں کی کوئی اور کر بلا میں خوالفوں کر بلوگی کر بلا میں خوالفوں کر بلوگیں کی کر بلوگی کر بلا میں خوالفوں کر بلوگیں کر بلوگ

#### زوالفقار المالية المال

جب ذوالفقارنكاتي تھي تو فتح كرليتي تھي كربلاميں فتح نہيں ہوئي اس ليئے ذوالفقار نہيں تھی ، ذراد کیھیےغور سیجئے آ یا یعنی ذوالفقارامام کےمعاملے میں اُولیٰ ہوگئی معصوم پچھنہ ر ہاذ والفقارسب کچھ ہوگئ جب کہ میں نے مصرع شروع ہی میں پڑھ دیا'' تلوار کاٹتی ہے مگر ہاتھ جا ہیے'' ذوالفقار فیصلے نہیں کررہی بیرتو ہاتھ فیصلہ کررہا ہے عدل کوعلی قائم کررہے ہیں کس کے ذریعے خدائی تلوار کے ذریعے تو یہ جواب دینا تھا کہ کر بلامیں فتح نہیں ہوئی تو معاذ اللہ آپ نے حسین کی شکست کو شکیم کرلیا ہے سمجھے بوجھے کہہ دینا، پڑھ دینا جب تک کہ فکر نہ قائم کی جائے کر بلا میں ذوالفقار تھی گھبرائے آپ اس لیئے کہ اگر ذوالفقار تھی تو گئی کہاں کر بلا میں سب کچھاٹ گیا اِس کے معنی ذوالفقار بھی لٹ گئی بر کیون نہیں سوچتے کہ خدائی تلوار ہے اُسے کوئی لوٹ نہیں سکتا اُسے کوئی لے نہیں جاسکتا آپ کویہ تلاش کرناہے کہ حسین نے ذوالفقار کو محفوظ کہاں کیاا گرلائے ہیں تومفوظ کہاں کیا تو کر بلامیں آئی اُسے محفوظ کیامحفوظ یوں کیا کہ جب لڑائی تمام ہوئی تو ذوالفقاركوآسان كى طرف ہاتھ كركے چھوڑ ديا جس طرح اُترى تھى إسى طرح يرواز كرتى موكى أوريكى جريل نے ہاتھ ميں ليامحفوظ كيا جب مدينے واپس بيا آيا تو ذوالققارييش كردى كيايريشانى باس ميس آپكولانے والاجريل تھا، حفاظت كرنے والابھی جبریل تھا، دوبارہ پیش کرنے والابھی جبریل تھا، جب پہلی بارپیش کیا تھا تو اُس کانا م بھی علی تھا، جب دوسری بار مدینے میں پیش کیا اُس کا نام بھی علی تھا تلو ارعلیٰ کے یاس ہی رہتی ہے حسنٌ اپنے وقت کے علی جسینٌ اپنے وقت کے علی مسب علی اپنے وقت کے سب علی سب محر میں ان کے پاس رہے گی ذوالفقار، ذوالفقار کر بلا میں آئی ہے كربلامين اس ليئة آئى بكالله نے كهديا قرآن ميں كداس لوہ كے ذريع سے ہم کو عدل کو قائم کرنا ہے سب سے بڑی دنیا کی عدالت کربلاتھی تو اس عدالت میں

#### و والفقار المالية

ذوالفقاركوآ ناجتاك فيصلح وباطل كاآج بوكاءآخرى فيصله توآج بوربا باورآج ہی ذوالفقار مدینے میں رہ گئی فیصلہ یہاں ہوتا اِس لیئے ذوالفقار کو یہاں آنا ہے اور چلے گی اوراب رہ گیا ہدا گرآپ ہدمانیں گے کہ بے فتح کیئے نیام میں واپس گئی توحسین کی شکست کوشلیم کریں گے حقیقی فتح تو کر بلامیں ہوئی آپ کہیں گے کہ دلیل اب آپ د مکھ لیجئے بغیر نکلے ہوئے فتح کرتی ہے توجب نکلے گی اور فتح نہ کرے یہ کیسے ہوسکتا ہے اب آپ د میکھئے اس پر ذرا توجہ دیجئے کہ کلی اور چلی تو غور پیکرنا ہے کس کس پے چلی اور کس پےنہیں چلی اب ظاہر ہے کہ مجزاتی تلوار ہے اللہ کی بھیجی ہوئی اور بیاتو برکار بحث ہے کہلو ہے کی تلوارآ سان سے آگئی تو کیا کوئی فیکٹری تھی وہاں آسان پر وہاں جنت میں کوئی اسٹیل مل تھی کہاں ہے بن کے آگئی تو ہم کیا جانیں اللہ کہدر ہا ہے کہ لوہے کوہم نے نازل کیا آسان سے نازل کیا سورۂ حدید ہے، حدید کے معنی لو ہا، قرآن میں خوداللہ کہدرہا ہے ہم نے نازل کیا تو لوہا نازل کیا ہے تو کہاں ہے سٹیل مل اللہ کے پاس جہاں سے نازل کررہا ہے تو آپ خود سیح بخاری اور مسلم میں لکھتے ہیں کہ مہرنبوت لگائی '' طیبہ'' جبر مل ؓ نے لا کے نبی کے دوش پر وہ لوہے کا بنا ہوا ٹھیہ تھا تو جس اسٹیں مل کا وہ بنا ہوا تھا ٹھیہ اِس کی بنی تھی وہ ذوالفقار طے تو ہو گیا کہلو ہے کی بنی ہوئی چیزیں وہاں ہے آتی ہیں تو وہیں سے ریجی آئی بن کراوراللہ نے بنا کر بھیج دیا تواب آپ ہی بتا یے الله نے بھیجا ہے معجزاتی تکوار ہے اس میں معجز ہے ادرایک دو معجز ہے تھوڑی ہیں اِس کے پیٹھٹی بھی ہے، بڑھتی بھی ہے، بجلی کی طرح چیکتی بھی ہے،میدانِ جنگ میں، باتیں بھی کرتی تھی بیتو میں نے کہددیا کہ ' فقار' 'یعنی دوز بانوں والی کہ جس کے زبان ہووہ گونگی نہیں ہوگی تو تاریخ میں بیہ ہے کہ بولتی تھی فاطمہ سے باتیں کرتی تھی علیٰ سے *گفتگو* کرتی تھی ہرمعصومؓ نے ذوالفقارے گفتگو کی ہے اور اب بیسنائیں گے جو ہاتیں امام

#### و والفقار المالية

حسینؑ ہے کیں ذوالفقار نے کر بلامیں اورمعصوموں نے بھی باتیں کیں ہیں ذوالفقار ہے، بولتی بھی تھی، گفتگو کرتی تھی بیٹھتی تھی ، اُٹھتی تھی ، گھٹی تھی ، بڑھتی تھی معصوم کا کہنا ہے کہ جو مججزہ عصائے موینًا میں تھا وہ سارے معجزے تھے ذوالفقار کے پاس ، پیر ذ والفقار ا ژ د ہا بھی بن چاتی تھی ہے بھی ایک معجزہ ہے ذوالفقار کا، بیثار معجزے ہیں ذوالفقار کے کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں تواب آپ خوداس پرغور بیجئے کہ یہ مجزاتی تلوار جو مجزے دکھارہی ہے اور علی بتارہے ہیں، مالک اشتر کہتے ہیں گنیئے کہ ہم نے آب سے زیاد قبل کیے تو علی کہنے لگے بس کرٹھیک ہے ہوسکتا ہے تم نے ہم سے زیادہ مارے ہوں پیدائشیں پڑی ہوئی ہیں شقوں کے پشتے پڑے ہوئے ہیں کیکن مالک تمہاری تلوارتو بس چلتی جاتی ہے۔ہماری ذوالفقار دیکھ دیکھ کرچلتی ہے جس کی نسل میں جومومن آنے والا ہے وہاں سے ہٹ جاتی ہے جس کی نسل میں منافق آنے والا ہے اُ تے تل کردیتی ہے۔ لیعنی آئکھیں بھی رکھتی ہے ذوالفقار، اور اِ لی آئکھیں جونسلول کو و کھے۔ یہ بھی کمال ہے ذوالفقار میں کہ دیکھ دیکھ کرچلتی ہے جہاں مومن آنے والا ہے أع بچالتی ہے، اُسی کوتو عدل کہتے ہیں اسلام میں عدل قائم کرتی ہے۔ ذوالفقار چل ر ہی ہے جس کی نسل میں مومن آنے والا ہے اُسے چھوڑ دیتی ہے جس کی نسل میں کا فر آنے والا ہے اُسے قُل کردیتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ ریجی دیکھنا پڑے گاکن قوموں پر چلی کن قوموں پرنہیں چلی ۔توجہ رکھیئے گائے کے کافروں پر چلی عرب کے کافروں پر چلی، خیبر کے یہودیوں پر چلی، خندق میں یہودیوں پر چلی جنین کےمشرکوں پر چلی، عیسائیوں پنہیں چلی، ایک عیسائی بھی ذوالفقارے قتل نہیں ہوا بھی ریسرچ ورک ہے إس يرذرا آپ جيران نه هول سوچ ليس ذراذ هن دوڙا کيس نبي سے کو کی لڙائي عيسائيوں کی نہیں ہوئی۔کوئی لڑائی عیسائیوں سے ہوئی تو بتا کیں نہیں ہوئی،ایک ہی موقع ہے

خواد کا اور وہ موقع کہاں ہے؟ مباہلہ اور خیبر میں یہودی تکرائے ،مبابلہ میں عیسائی، فراؤ کا اور وہ موقع کہاں ہے؟ مباہلہ اور خیبر میں یہودی تکرائے ،مبابلہ میں عیسائی، ذوالفقار جلی نہیں اور مبالے میں میدان ہر یہوگیا کس نے فقح کرائی نامی نے نامی کے

ذوالفقار چلی ہیں اور مباملے میں میدان سر ہوگیا کس نے فتح کیا نبی نے علی نے نبی کے گھروالوں نے جیت کس کی ہوئی؟ مسلمانوں کی،عیسائیوں کی نہیں ہوئی فیصلہ ہو گیا تو سوال میہ ہے کہ یہود یوں پر چلی عیسائیوں پڑہیں چلی سوال کیا بنا؟ یہود یوں کو کا ٹاءعیسائیوں کونہیں کا ٹاواہ ری ذوالفقار ایک قوم پر چلتی ہے دوسری پرنہیں چلتی کوئی یو چھے ذوالفقارے کہ یہودیوں پر کیوں چلی عیسائیوں پر کیوں نہیں چلی ہے بھی کمال ہے ذوالفقار كاحالا نكه اكثريت مين عيسائي جين يهودي اقليت مين تتفيلين اور كاث پيٺ کے اور قیمہ بنا کے اُن کو اقلیت میں کر دیا اور جوا کثریت میں تھے اُنھیں چھوڑ دیا تونے ذوالفقار كہوہ بڑھتے چلے جارہے ہیں كہذوالفقار كے گی كہ يہوديوں يرميں اس ليئے چلی کہ اُن سے کہلوار ہی تھی کہ عقیدے کو مان لو پیغیبر کی روحانیت کو مان لو، ان کے گھر والوں کواورآل کی عظمت اور مججز ہے کو مان لو، یہودی مار کھائے جار ہاتھا ، مار ہی مار کیکن مان کے نہیں دے رہاتھا اس لیئے چلنا ہے ان پراور چلتے رہنا ہے اور عیسائیوں پر اس لیئے نہیں چلی کہ انھوں نے چبرے دیکھتے ہی عقیدے کو مان لیا،اگریہ کہہ دیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں، یہ اگر کہہ دیں تو آسان پیٹ جائے گویا اِن کی روحانیت کوعیسائیول نے مان لیا عقیدے کوعیسائی نے مان لیا، مان کرواپس چلا گیا اس لیئے ذوالفقارابان پر کبھی نہیں چلے گی یعنی ذوالفقاریہ بنارہی ہے کہ میں اُس پر چلتی ہول جوعقیدے کونہ مانے پہنہیں مہنچ آپ یانہیں مہنچ وہاں تک،عقیدہ کسے کہتے ہیں عقیدہ آپ کا بیہے کہ پیغیمر جو ہے وہ روحانی ہے جسمانی نہیں ہے، ہمارا پیغیبر ہمارا جسیابشنہیں ہے بلکہ بیروحانی ہے مادی نہیں ہے، مٹی کا بنانہیں ہے بیہے آپ کا بنیا دی عقیدہ آپ کاعقیدہ ہے کہ پیغمبر معجزہ کھا تا ہے، آپ کاعقیدہ ہے کہ اُن کی اولا د

#### 

کے پاس مجز ہے آپ کاعقیدہ ہے کہ اُن کی اولا داُن کی جانشین اُن کی وارث ہے ہے آپ کے عقائد ہیں۔ یہودی نے بیسبنہیں مانا، بہودی نے کہا ہم انھیں پغیرنہیں مانتے ، ہم ان کی آل کی روحانیت کونہیں مانتے ،عیسائی نے کہا ہم پیغیمر بھی مان رہے ہیں ہم اِنھیں روحانی بھی مان رہے ہیں اُن کی آل کے مجزات کو بھی مان رہے ہیں یہ اگر کہہ دیں تو پہاڑا بنی جگہ ہے ہٹ جائیں بیا گر کہددیں تو طوفان آ جائیں بیا گر کہہ دیں تو آسان بھٹ رٹے لیعنی عیسائی نے اہل بیٹ اور پیغمبر کے عقیدوں کو مان لیا جو عقیدوں کو مان لیتا ہےاُس پر تلوارعلیٰ کی نہیں چلتی جوعقیدے کونہیں مانیا اُس پر چلتی رہتی ہے، لینی یہودیوں پرچلتی رہی اُن کو کائتی رہی اس لیئے کہ عقیدے کونہیں مان رہے تھے،رومانیت کونہیں مان رہے تھے مادیت میں پڑے ہوئے تھے عیسائیوں نے روحانیت کو مان لیا ﷺ گئے ذوالفقار ہے تو فیصلہ بیہ وا۔اب فیصلہ ہوگیا ذوالفقار نے عدل كرديا، جوعقيدے كے خلاف كام كرے كا أس ير چلے كى اور جوعقيدے يرقائم رہے گا جوروحانیت پر قائم رہے گا اُس پنہیں چلے گی فیصلہ ہو گیا تاریخ کا فیصلہ ہے آب بدل سكتے نہيں تواب ايك حديث ميں سنادوں آپ كوتا كربات واضح موجائے یعنی امام مہدی علیہ السّلام ظہور کریں گے خانہ کعبہ میں آئیں گے اور جیسے ہی آئیں گے سامنے چالیس علاء ماتھوں پہنجدوں کا نشان، قاریُ قرآن،کمبی ڈاڑھیاں،سریہ عمامے، دوش پیعبائیں،سامنے راستہ روک لیس گے اور روک کرکہیں گے آپ کیوں آ گئے کیوں آئے ہیں آپ؟ ابھی ہم موجود ہیں واپس جائے پردے میں ویکھے لوگ کہتے ہیں وہ آتے کیوں نہیں وہ آئے تو آپ نے اُن کے ساتھ یہ کیا، یعنی جا ہے ہی نہیں واپس جائے آپ آ کیوں گئے واپس جائے ابھی تو ہم ہیں آپ کا دین چلانے کیلئے تواب سی بھی سوانح حیات میں ملاقات وامام کتاب ہے جتنی بھی کتابیں ہیں

ایران سے چینی ہیںسب میں پڑھ لیجئے کہسب سے پہلے ذوالفقار جن پر چلے گی وہ پیر علماء ہوں گے بعنی صدیوں کے بعد نکل رہی ہے اور مارکس کور ہی ہے مولانا وَں کو، چلی سب سے پہلے کس پرمولاناوں پر کیوں چلی ہے مولاناوں براس لیئے چلی ہے کہ عقیدےان کے درست نہیں ہیں جن کے عقیدے درست نہیں اُن پر چلے گی ۔ چلے گی نا، اُنھیں نہیں چھوڑے گی اور جب عقیدہ مانیں گےامام مان رہے ہیں ہم پر کیوں چلے گی۔ یعنی امامنہیں مان رہے تھے جبھی تو کہا کہ واپس جائے آپ کی کیا ضرورت ہے اتن جلدی کیوں آ گئے آپ بیاتن منتدروایت ہے کہ اس سے کوئی افکار نہیں کرسکتا۔ آپ کہیں گے کہ بھی یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ چالیس علاء قرآن پڑھے ہوئے سجدوں کے نشان اوروہ امام سے ہم کلام، کیا کریں لکھنے والوں نے لکھا ہے معصوم نے ہمیں بتایا ایسا ہوگا، امام جعفر صادق علیہ السّلام ہے روایت ہے کہ میرے بیٹے کے ساتھ ایسا ہوگا میری قوم کےعلاء راستہ روکیں گے اور کہیں گے واپس جاؤ اور میر ابیٹا اُن سب کوتل كردے كاتو آپ كو جرت كيوں ہوتى ہے اب آپ خود دىكھ ليج عقائد ميں جتنے جھگڑے ہوتے ہیں بس بنیاد میں بید مکھ لیجئے کہ بیفساد کون کرار ہاہے آپ ڈود دیکھ لیجئے جہاں ہے بھی آواز آئی کہ علی ولی الله کلم سے نکال دو،اذان سے اورا قامت ہے بھی کس نے کہا ہے؟ بوری قوم نہیں علما کہدرہے ہیں امام عصر کے مقابل بیعلماء جو آئیں گے بیٹمامے پہنے ہوں گےاہلِ سنّت کےعلا توانگو چھاڈالتے ہیں روایت میں یہ لکھا ہونا چاہیے تھا کہ جو جالیس آئیں گے انگوچھا ڈالے ہوئے آئیں گے، دوپٹی ٹو بی لمبا کرتا پہنے ہوں گے کیکن روایت میں یہ ہے کہ عَبا قبا اور عمامہ، اُن کے نہیں ہمارے اپنے ہوں گے تو پہلے اپنوں کو درست کروغیروں کی کیا بات کرتے ہوشراً دھر سے نہیں ہوتا شر ادھر ہے جتنے کہیے اُنتے ہم آپ کو ثبوت دے دیں۔فساد وہ نہیں

### ووالفقار المالية

کرتے ،آپمجلس کررہے ہیں آپ ایخ گھر میں بیٹھے ہیں اپنے عزاخانے میں اُٹھیں کوئی اعتراض نہیں ہے اُٹھیں بالکل اعتراض نہیں ہے اُٹھوں نے مجھی کوئی اعتراض نہیں کیااعتراض اپنوں کو ہوتا ہے اعتراض اپنے کرتے ہیں شراینے پھیلاتے ہیں کتنے ثبوت چاہیے ہیں آپ کوصفیّن میں ڈیڑھ لا کھ کا مجمع تھا اُس طرف نو دّے ہزار کا مجمع تھا علیٰ کے ساتھ لڑائی ہورہی ہے توایک لشکر معاویہ کا ہے ایک لشکر علی کا ہے ذوالفقار علیٰ کی چل رہی ہے فیصلے کررہی ہے ایک باراحانک ذوالفقار کے مقابل برقر آن آگیا آیت میں کہاہے قرآن اور تلوار دو چیزیں ہم نے نازل کیں،معاویہ نے کیا کیا ذوالفقار کے مقابل نیزے برقر آن لاکا دیے علی اُس وقت خیمے میں تھے مالک اشتر تکوار لے کراُس کے خیمے تک بھنچ چکے تھے اور مر دار کے سر پرتلوار ہے ایک قتل ہواایک تلوار چلی ایک بار علیٰ کا پیغامبر پہنچا ما لک واپس آ جاؤیہ ہے صفیّن کی تاریخ ما لک اشترٌ واپس آ جاؤ کہا اِس ونت بیتوختم ہونے والا ہے اور حکم امام ہے کہ واپس آ جا وُمعرفت تھی تکوار نیام میں رکھی ورنہ مار کے کہتے چلو واپس ہیر مالک اشتر نے معرفت بتائی کہ امام کی معرفت کیا ہے کہ بس تلوار چلنے والی ہے اور نیام میں آگئی حکم آگیا واپس آگئے جیتی ہوئی جنگ اجا نک رُک گئی واپس آ گئے اب جوواپس آئے تو مالک اشتر نے پوچھا مولاً کیا بات ہے واپس کیوں بلالیا فتح میں تو بس ایک لمحہ کا فاصلہ تھا کہا ما لک تم ادھرکڑر ہے تھے یہاں دیکھو تیرہ ہزار آ دمیوں نے مجھے گھرلیا ہے تکواریں مجھ پر نکال لیں اور کہہ رہے ہیں علیٰ ما لک اشتر کوواپس بلاؤور نہ تہمیں قتل کردیں گے نو وّے ہزار کاعلیٰ کالشکرسپ علیٰ ہی کے توشے یہ تیرہ ہزار کہاں سے نکل آئے بھئی ابھی تک تو نشکر نظر آر ہاہے یہ شعیان علی ہیں بیشعیانِ فلاں ہیں لڑائی ہورہی ہے بداجا تک انھیں شعیانِ علی میں سے تیرہ ہزار تلوار لے کرامام پر کیسے چڑھ دوڑ ہے، تو پہۃ چلا کہ تیرہ ہزارعلیٰ کے سامنے کی پرتلوار

# ووالفقار كالمنافقار المالية

لے کر کھڑے ہو گئے اب تو علی نہیں ہیں عقیدوں کی تلوار نکال کرعلیؓ کے خلاف اگر کھڑے ہوئے ہیں تو حمرت کیا ہے کیا حمرت ہے آپ کو ہر قوم میں منافق ہوتے ہیں یرکیسے مان لیا کیا آپ کی قوم منافقوں سے پاک ہے اگریاک ہے توبیلفظ آپ کیوں استعال كرتے ہيں كدارے صاحب وہ بڑے منافق ہيں،ارے كلمه كو ہيں علي وليي الله كہتے ہيں آپ نے منافق كها كيوں ہم تو كہيں گے أنھوں نے ہمارے ساتھ منافقت کی تھی پیۃ چلااینے ذاتی مسائل میں تو دوست کوفوراً کہدیتے ہیں منافق ہے وہ ذاتی مسّلہ ہے دینی مسّلہ تو ہے نہیں ذاتی میں جاہیں آپ جتنی گالیاں اپنے رشمن کو دے کیجئے عقیدوں کے دشمنوں کومنافق نہ کہیئے کیوں نہ کہیئے دشمنوں کوہم منبر سے برانہ کہیں تو ہم غیروں کی بات ہی نہیں کرتے ہم غیروں کو برا کہتے ہی نہیں ہم تو اپنوں کو کہتے ہیں مجلس ہورہی ہےتو ٹکراو ہو گیارشتہ داری ہے اِن کی بڑی رشتہ داری ہے بیہ بڑا ادب کرتے ہیں تراوی کا اور قرآن کا اور ہم تو مسلمانوں کے جذبات کا خیال ہی نہیں کرتے گویا ہم جو ہیں وہ شرپسند ہیں ہمارے دل میں ہمدر دی ہے ہی نہیں انسانیت ہے ہی نہیں ہم تو چنگیز خان ہیں ہم تو ہلاکو ہیں ہم سے جل رہے ہیں مررہے ہیں، مریضوں کو نینز نہیں آرہی، موت آئے جارہی ہے ہم لوگ جیئے جارہے ہیں اور بہ جورات کورمضان میں دو بجے جمعتہ الوداع کے دن کھیلو کھیلوجلوس نکلا پیرجومیدان میں رمضان کورات کوآپ نے جمعتہ الوداع کورخصت کیارو کررخصت کرو،آپ نے کھیل کھیل کررخصت کیار غیر کھیل رہے تھے یا آپ کھیل رہے تھے ثابت کردیجئے مجھے کس کے گھر کے نیچے تھے جو کھیل کہ جمعتہ الوداع کورخصت کررہے تھے اب نہ تر او تک ٹکر اکی ندامام باڑے کی مجلس مکرائی حدہے کہا پیل کی گئی کہ آج نوچندی کا ماتم نہیں ہوگا تھیل رہے ہیں آپ خود دیکھئے ہر جمعرات کو ماتم ہوتا ہے اب کی جمعرات کو کیوں نہیں ہوا

ذوالفقار کھیل کا لاوڈ اسپیکر کھلا ہوا تھا کمنٹیری ہورہی تھی، کمنٹیری جب ہوتی ہے تو کمنٹیری کے احترام میں یاحسین نہیں ہوگا ہم ڈسٹرب ہوں گے ار بے تمہارا کیا ایمان ، کیاعقیدہ ، تو تم تراوت جی کے ہمدرد ہواور میں سے محتا ہوں کہ اگر تم تراوی کے ہمدرد ہوتو ہم یا حسین کے ہمدرد ہم تواپی مستی کے طرفدار ہوتم تواپی عیاشی کے طرفدار ہودین سے کوئی واسطنہیں ہے تو آپ کا اپنا محلّہ آپ تو کہتے ہیں کہ یہاں توسب ہمارے ہیں، سبآپ کے ہیں تو بی غلط کام آپ کے محلے میں کیوں ہوتے ہیں کا ہے کے لیئے ہوتے ہیں تو پید چلا کہ اپنول میں بھی منافق ہوتے ہیں اب بید دوسری بات ہے کہ اُنھیں کہہ دوتو برا مان جائیں گے کانے کو کانا کہا برامان جائے گا۔اندھے کواندھا کہا تو برامان جائے گالنگڑے کوکنگڑ اکہا تو برامان جائے گاحرام زادے کوحرام زادہ کہا تو برا مان جائے گا يہ ہوتا ہى ہے تو چوده صديول سے ہور باہے اور ہوتا چلا آرباہے اس ميں کوئی پریشانی کی بات نہیں اب یہ کہ ہم نے کہ دیا برا مان گئے تواب آپ کا ہے کے ليئے يرسوچ كربيره كئے كه بير جاليس كهال سے آگئے اور زير ذوالفقار آگئے تو جميں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہم منع بھی نہیں کرتے ہم نہ ہی تقریر کرتے کہ بینہ کرونہ کروہم کیوں کہیں کہ رات رات بھر شہادتوں کے موقعوں پرلوگ ٹی وی چلاتے ہیں ڈرامے د کیھے جاتے ہیں آوازیں پوری پوری کھلی ہوتی ہیں نیند بھی خراب ہوتی ہےشہادت کا احترام بھی نہیں ہوتا ہم کیوں کہیں بس ہم اس لیے نہیں کہیں گے کہ ہم اگر کہیں کوئی مجلس كرين عزا خانے ميں تو وہاں ہم كو جملے سننے كو نہ ليں ہم يەسب سننانہيں جا ہتے ہم کیوں سننانہیں جاہتے اس لیئے کہ ایک تو ہم بھی بھی میحفلیں منعقد کرتے ہیں اور ہمارا مقصد بزنس اور تجارت نہیں ہے ہم صرف عقائد کی اصلاح روحانیت کی دلیلیں اور معرفت ِ امام کی گفتگو کرتے ہیں جو یہاں آگیا اُس کے دل سے یوچھے کہ اُس نے کیا

ووالفقار المعالم المعا

سنااور کیا مانا جونہیں آیا اُس نے بیکوثر کا جام پیاہی نہیں اُس کومز امعلوم نہیں جب اُس کو مزانہیں معلوم تو وہ اس کے خلاف ہی کرے گا تو ذوالفقار کر بلا میں تقی تقریر ختم ہوگئ وقت بھی ختم ہو گیا۔ جب آواز آئی کہ بس اے حسین بس حسین نے نیام میں تلوار رکھ دی اوراس کے بعد ذوالجناح سے مخاطب ہوئے تو سارے تبرکات ذوالجناح پر رکھ دیئے عمامہ،لباس، حمزہ کی سپر ،جعفر کی تیرو کمان گھوڑے پر رکھوریں اور کہا بید درخیمہ یہ لے جا اور تحقیے امام بتائے گا کہ محقیے کہاں پہنچانا ہے روایت میں یہی ہے کہ جریل نے محفوظ کیا تمام تبرکات کوروحانیت کو ماننانه ماننانیت پر ہے آپ جنتی منزلیس روحانیت پر پہنچتے جائیں گے اُتنی ہی ہے ہاتیں آپ کی سمجھ میں آتی جائیں گی، جبریل گئے نہیں تھے وہیں موجود تتھاوروہ امین تتھان چیزوں کے امانتوں کو محفوظ کرنا تھا،تلوار کر بلا میں آئی اور نکلی اور یول نکلی کہ جب حسینؑ چلے اور خطبہ دے چکے تو ایک بارپہلو سے رونے کی آواز آئی دائیں جانب دیکھا، بائیں جانب دیکھااب جودیکھاتو ڈوالفقار کے رونے کی صدائقی،سبب یو چھا کہ ذوالفقار تیرے رونے کا سبب کیا ہے، عجیب جملہ کہا ذوالفقار نے کہ مولا میں آسان سے نصرت اسلام کے لیئے آئی تھی میں اُحد میں چلی ، خندق میں چلى جنين ميں چلى ،جمل ونهروان وصفيّن ميں چلى كيكن كياميري تقدير ميں يہي ككھاتھا کے علی اصغر کی قبر مجھے بنانا پڑے گی میں اس لیئے رور ہی ہوں کہ ننھے بیچے کی قبر میں نے بنائی اصغرًی قبر ذ والفقار ہے کھودی گئی، کیا میری نقد سریس یہی لکھا تھا کہ میں پیمنظر د کیھول گی اب برداشت نہیں ہوتاششاہ بھی دفن ہو گیااب مجھے کھینچئے اور میری نصرت کو قبول سیجئے تو مولاً نے کہا اچھاذ والفقاراب ہم تیری نصرت کو قبول کرتے ہیں یہ کہہ کر ذ والفقار كو كھينچاب جو ذ والفقار چلى اب آپ بتائيں كه اگر عام تلوار تھى تو اس كا فرق اوراگر ذوالفقارتھی تو یہاں پر دیکھئے اور دہ یوں دیکھئے کہ شام کے بھرے ہوئے دربار یں یزید نے جب شمرے یو چھا کہ اڑائی کیے شروع ہوئی کیونکر ختم ہوئی تو نے میدان کے فتح کی ان کے تقدیم میں ان میں میں کی میں ان کے تابیع

کیے فتح کیا تو اُس نے کہا کہ مٹی بحراوگ تھے تھوڑے سے لوگ تھے ہم نے دو پہرکو لڑائی شروع کی اور دن ڈھلتے ڈھلتے ہم نے جیّت لیاسب کوٹل کردیا ایک نہیں بچااور سے قیری ہم لےآئے اور وہ کیا اور تتنین دن کے بھوکے پیاسے تھے کچھ دریتک الاتے تھے میدان میں آ کر پھر ہم ماردیتے تھے تھوڑی سی دریمیں ہم نے سب کو ماردیا اب آپ بتائے کشمرکو جواب کون دے جو کچھ بزید سے کہا ہے ایک بارآپ کی شنرادی زینٹِ اُٹھ کر کھڑی ہو گئیں اور کہا جھوٹا ہے تو شمر تو جھوٹ بولتا ہے میں تجھے سے بوچھتی ہوں اے یزیدا تنابرا تیرالشکر گیا تھا کتنے لا کھ کالشکر گیا تھا تجھے تعداد پتہ ہے کہ تو کوفہ، شام،رےاوربھرے سے سیاہ گروں کو جمع کرکے لاکھوں کالشکر چڑ ہائی کرکے میرے بھائی کے خلاف بھیجا تھا تھے تعداد معلوم ہے اب بگل اینے جاسوں کو اینے پر چینویس کو اب أس سے یو چھوہ الشكر كى تعدادلكھ رہاتھا كماتے ہزاريدلايا۔اتے ہزار لايا اسے ہزار بیلایا، ذرابیہ بتا کہ گیارہ محرم کی صبح کواُس میدان میں جہاں تل دھرنے کی جگہ نہیں تقى چارول طرف كشكر براتهاجب تيرالشكرواپس ہوا گياره محرّم كى صبح كوتو پر چانويس نے تعداد کیا لکھی پیتو ہتادے جس میں دی ہزار تھا اُس میں گیارہ بچے تھے جس میں بائیس ہزار تھے اُس میں دو بیچے تھے،جس میں تبیں ہزار تھے اُس میں ایک بچاتھا یہ بتا کہ تیری بی تعداد کہاں گئی کتنا لشکر کر بلاسے واپس لایا ہے وہ لاکھوں سیابی تیرے کہاں چلے گئے کہاس میرے بھائی نے اتنا مارا، اتنا مارا، اتنا مارا کہ گھروں میں جاکر نکل کرشام کے ایک ایک گھر میں جا کر دیکھ صف ماتم بچھی ہوئی ہے کون سا گھرہے جہاں رُلا کی نہیں ہورہی ہے کس کوچھوڑ اکونے کا کون سے گھرہے جس کے ایک آ دمی کو میرے بھائی نے نہ مارا ہو، زینبٌ نے بتایا کہ جب ذوالفقار نکی تو فتح کیے بغیرواپس

#### زوالفقار کی در الفقار کی در الف

نہیں گئی یہ بات ہے دربارشام کی جہاں شنرادی زینبؓ نے دلیل دی اب اس دلیل کو كامل كياشنرادى زينب في اور قدرت نے جابا كه بيان كامل موجائ اور بيروه فت ہے کہ حضرت زینب کے شوہر عبداللہ ابن جعفر سید سجاد کے یاس آئے اور کہا کہ بیٹا تمہاری پھوچھی واپس آ گئیں لیکن اب تک اپنے گھرنہیں آئیں گھر کب آئیں گی تو کہا اچھامیں عرض کروں گا گھر میں گئے کہا چھو پھی اتمال عبداللہ ابن جعفر چیا آئے تھے کہتے تھے کہ تمہاری پھو پھی اینے گھرنہ آئیں گی شنرادیؓ نے کہا بیٹاتم امام وقت ہوتم کہتے ہو تو میں جاؤں گی سریہ چا در ڈالی اپنے گھر کی طرف چلیں اب جو پینچی درواز ہ کھولا وہ زینب جوعون ومحد کے لاشے پر نہ روئیں جوسروں کو دیکھ کر نہ روئیں جو دربار میں سر پیٹ کر ندرو کیں، قید خانہ شام میں سرآنے پر ندرو کیں، جومدینہ واپس آنے پر بچوں کو نہیں یکارتیں آج پہلی بارخالی گھر میں آئیں تو برداشت نہ ہوا خالی حجر نظر آئے تو سینے پر ہاتھ رکھا وہیں بیٹھ گئیں اور ایک بار آواز دی عون ومجڑ میرے بچوں گھر میرا ویران ہوگیامیرے گھر میں سناٹا ہوگیامیرے بچوں ماں یکار ہی ہے ایک باربیٹھ کر صحن خانہ میں رونےلگیں دروازہ کھلاشو ہرآ گئے پوچھا تو کون ہےضعیفہ کہیں اور جا کررو۔ میہ عبدالله ابن جعفر کا گھرہے یہاں بدشگونی نہ کرمضطرب ہو کر چیرے یرسے بالوں کو ہٹا کر کہا عبداللہ کیا زینب کونہ پہچانو گے۔وہیں بیٹھ گئے کہا چہرہ پہچانانہیں جا تاشنرادی زينبٌ بيرنگ كيما موگيا جب آپ گئ تھيں ايى تو نةھيں كہا جس پراتني مصبتيں پڑى موں اُس کا چہرہ کیا پہچانا جائے گا ،اٹھارہ جنازے جوانوں کے خاندان کے زینے نے د کیھے بے عسل وکفن اُنھیں چھوڑ نا پڑا یہ سننا تھا کہ ایک بار بیٹھ گئے زمین پراور پھر کچھ پوچھنا جاہا تو بےاختیارشنرادی زینٹ نے کہاان باتوں کوچھوڑ ویہ بتاؤ کہ مجھے کیوں بلایا ہے میں مجھ گئ تم نے کیوں بلایا ہے تم ایک بہا در ہوناتم بیسوچتے ہوکہ میرے بیٹے

#### زوالفقار کی ایمانی کی

بھی بہادر ہیں تم نے مجھے پوچھنے کے لیئے بلایا ہے کہ عوق و محد لڑے کس طرح توہا تھ باندھ کر کہانہیں شخراد گا آقا کے ذکر میں غلاموں کا کیا ذکر میں نے تواس لیئے بلایا ہے میرا بھائی حسین بڑا بہادر تھا بتا وائے شخراد گا میرا بھائی کر بلا میں کیسے لڑا کہا ہاں بتا وَں گی صرف میں دکھیر ہی تھی بھائی لڑر ہاتھا میں در خیمہ سے پردہ اٹھائے بھائی کو دکھیر ہی تھی ایک بار جو تملہ کیا آسین چڑھا کرلگا تھا شیر آیا ہے، ہر حملے پر کہتا جا تا تھا بیذ والفقار کی مار ہے، جس کے جوان کو مارا اُس کی جنگ دیکھو، جس کے بھائی کو مارا اُس کی جنگ دیکھو، جس کے بھائی کو مارا اُس کی جنگ دیکھو، جس کے بھائی کو مارا اُس کی جنگ دیکھو، جس کے بھائی کو مارا اُس کی جنگ دیکھو، کر بلاکی زمین ہل رہی تھی سپاہی اُس کی اُلٹ اُن دیکھو، تین دن کے بیاسے کی لڑائی دیکھو، کر بلاکی زمین ہل رہی تھی سپاہی میرا بھائی لڑر ہا تھا الا مان کی صدا کیں الا مان کی صدا کیں الا مان کی صدا کیں ، بار الہا اس عبادت کو قبول فرما ہمیں کوئی غم نہ دینا سوائے غم حسین کے صدا کیں ، بار الہا اس عبادت کو قبول فرما ہمیں کوئی غم نہ دینا سوائے غم حسین کے صدا کیں ، بار الہا اس عبادت کو قبول فرما ہمیں کوئی غم نہ دینا سوائے غم حسین کے





# تاريخ ذوالفقار

تاریخ۲۷ ررمضان المبارک ۱۳۱<u>مه ایما میم</u> ﴿ دوسراحقه ﴾

واكثرعلا مهسيه ضميراختر نقوى مدخله العالى

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْم

تمام تعریفیں اللہ کے لئے در ودوسلام محمدُوں کے گئے

عباس تفسیر قرآن کی چسیدویں تقریر آپ حضرات ساعت فرمارہ ہیں۔

ایک روایت کے مطابق آئ بھی شب قدر ہے اور تمام مسلمان آئ شب قدرمنا نیں گے۔اخبارات میں بھی آئ مضامین شائع ہوئے ہیں شبوقدرے متعلق فدرمنا نیں گے۔اخبارات میں بھی آئ مضامین لوگوں نے لکھے ہیں مختلف اسلام ذرا آج وضاحت ہوجائے۔ بیشار حدیثیں مضامین لوگوں نے لکھے ہیں مختلف اسلام کے راویوں کے حوالے سے اُس میں ابو ہریرہ بھی ہیں انس بن ما لک بھی ہیں ازوائی رسول بھی ہیں دیگر اصحاب رسول ہیں لیکن الی جب بھی کوئی و بنی گفتگو ہوئی ہے در آن اور حدیث کے حوالے سے تو حمرت ہوتی ہے کہ آخر کوئی حدیث مولائے مزان اور حدیث کے حوالے سے تو حمرت ہوتی ہے کہ آخر کوئی حدیث مولائے منیں ہوتی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بینحرہ کہ ہم اضیں مانے ہیں اُس کے باوجودہم اُس سے بچھ لیتے نہیں یا تو بیضد ہے اور یا جان کرانیا کیا جا تا ہے کہ جوزیادہ نام لیتے ہیں اُس کے ہا جو دہم اُس سے بچھ لیتے نہیں یا تو بیضد ہے اور یا جان کرانیا کیا جا تا ہے کہ جوزیادہ نام لیتے ہیں کہ اُس سے بچھ لیتے نہیں یا تو بیضد ہے اور یا جان کرانیا کیا جا تا ہے کہ جوزیادہ نام لیتے ہیں کہ اُس سے بچھ لیتے نہیں یا تو بیضد ہے اور یا جان کرانیا کیا جا تا ہے کہ جوزیادہ نام لیتے ہیں کہ اُس سے بچھ لیتے نہیں یا تو بیضد ہے اور یا جان کرانیا کیا جا تا ہے کہ جوزیادہ نام لیتے ہیں کہ اُس سے بچھ لیتے نہیں یا تو بیضد ہے اور یا جان کرانیا کیا جا تا ہے کہ جوزیادہ نام لیتے ہیں کہ اُس سے بین کھیا کرتے ہیں کہ اُس سے بین کھیں کہا کرتے ہیں کہ اُس سے بین کھیں کہا کرتے ہیں کہ

#### و والفقار المحالية

غیراس بات پراتر اُرہے کہ ہم تمہارے والوں کے نامنہیں لیں گے اور ہمارے والوں کا پیرحال ہے کہ نہ ہم اینے والول کا ذکر کریں گے نہ غیروں کا ہونے دیں گے توبیہ سوچنے والی بات ہے کہ اعتراض ہماری والی قوم کونہیں کرنا چاہیئے کہ کیا پڑھا گیا اور کیا نہیں پڑھا گیااس لیئے کہ جو پڑھا گیاوہ ذمہ داری سے پڑھاجا تا ہے اس لیئے بے جا اعتراض لوگوں کا اب فضول ہے آپ غور کیجئے کہ شب قدر کے بارے میں جوحدیثیں آج کے اخبار میں چھپی ہیں اُس میں ابن عباس کا حوالہ ہے اور سارے مسلمان بیہ مانتے ہیں کہ ابنِ عباس علی کے شاگر د متھے شاگر د کے حوالے دیئے گئے ہیں لیکن استاد کے حوالے نہیں ہیں۔ تواس ہے ہم کیاانداز ہ لگا کیں اور جب کہ استاد جو ہے تمام عالم اسلام كابلااختلاف خليفه ہے بغير كى اختلاف كے تواب آپ خود ديكھيں كه ابن عباس ہے ایک حدیث ہے جوآ پ نے فر مائی اُن سے بوچھا گیا کہ شب قدر رمضان کی کونسی شب ہے تو اُنھوں نے کہا کہ لیلۃ القدر میں نوحروف ہیں اور پورے سورہ میں لیلة القدر تین بارآیا ہے تو نو کو تین سے ضرب دے دونو تیاستا کیس توستائس جو ہے وہ شب قدرہےاُس کے ساتھ ایک اور حدیث ہے کہ حضورا یک دن رمضان میں گھرہے لکل کر مىجدىين آ گئے دوآ دميوں كولڑتے ہوئے ديكھا جولڑرہے تھے تو آپ نے فرمايا كهيں توتم لوگوں کو بیہ بتانے آیا تھا کہ شب قدر کب ہوتی ہے لیکن تم لوگ لڑائی میں لگے ہو یہاں حدیث ختم ہوگئ تو آ گےایک نوٹ ہےاس کے معنی وہ پچیس رمضان تھی اوراُسی دن حضورً بتانا جاہتے تھے كه آج شب فقدر ہے چونكه مسلمان لڑر ہے تھے اس ليئے ناریخ نہیں بتائی بعنی بےسرویا ہاتیں ہیں یہ بےسرویا واقعات جن کاحقیقت سے کوئی تعلق نہیں تواس لیئے کہتے ہیں کر معصوم کی جوجدیث ہوتی ہے وہ اتنی کانٹے کی ہوتی ہے کہ أس ميں ہے کوئی خامی نہيں نکال سکتا تو ايک ہی مضمون برمِختلف مضمون نگار اور بيثار



تاریخیں بتارہے ہیں اور پھرائھی مضامین میں یہ بھی لکھا ہواہے کہ شب قدر بتاہی نہیں گئی اور چھیااس لیئے دی گئی کہ پہلی رمضان ہے مسلمان اُسے تلاش کرنا شروع کریں اگر بتادی جاتی تو اُسی دن عبادت کرتے پورے مہینے عبادت نہ کرتے تو پہلے ہی پیہ طے کرلیا کہ بتائی ہی نہیں گئ اس کے بعد طے کرلیا گیا کہ شاید بچیس ہے یاستائیس ہے، تو بدربط باتیں اُس میں جوسب سے بوی بدربط بات ہے جس کے لیئے میں تمہید میں اتی زحت دے رہا ہوں وہ بیہ کے کسورہ قدر کا جوتر جمد کیا ہے اور تغییر کی گئی ہے اُسے آپ پڑھیں تواس میں بیرے کہ شب قدر میں جریل امین فرشتوں کو لے کر اُترتے ہیں زمین پرآسان سے اُترتے ہیں جریل فرشتوں کو لے کرسمجھے آپ س براترتے ہیں اُمررب لے کرکس پر اُترتے ہیں تمام مومنین پرتمام مسلمانوں پر جوعبادت میں لگے رہتے ہیں اُن پر فرشتے اتر تے ہیں اور صبح تک اُن سے کہتے رہتے ہیں کہتم پر سلامتی ہو، اُن پرسلام کرتے ہیں مونین پر جریل اور ملائکہ سلام کرتے ہیں پھراُن پر جومسجد میں لگے ہوئے ہیں اُن پرسلام کرتے ہیں تواب آپ اس پرغور سیجئے اور یہ بھی ہے کہ وہ فرشتے پہلے مصافحہ کرتے ہیں مونین سے اوراس کے بعد کہتے ہیں تم پرسلاتی ہوہم سلام کرنے آئے ہیں قو مسلمان جوعبادت میں لگے ہیں شب قدر میں اُن برتو سلام كررب بين فرشة آل محر برسلام نبين موناغوركيا آپ في مسلمان جونماز برس اُس پرتوسلام کرتے ہیں فرشتے اور دوسری بات سے کہ مصافحہ کرتے ہیں ہے کہاں سے آیا کیا دیکھا گیا ہے کہ مصافحہ کرتے ہیں تو ظاہرہے کہ مصافحہ کرتے کسی نے دیکھانہیں اوربدطے ہے کہ مصافحہ کرتے ہیں توجو چیز دکھائی نہیں دے رہی اُس کا رابطہ بہر حال مسلمانوں سے قائم ہے اور ہرسال قائم رہتا ہے تو اگر ہماراا مام دکھائی نہیں دیتااور اُس كارابطة مسے ہے دراصل بدیا تیں عدل سے مٹی ہوئی ہیں راوعدل سے مثارہی ہیں اور قرآن نے بیکہا کہ کسی قوم کی دشمنی تہمیں راوعدل سے ہٹانہ لے تو ایک قوم کی دشمنی میں ایک قوم کی مثمنی میں سب راوعدل سے ہٹ گئے۔ بیرمجالس اس لیئے ہوتی ہیں کہ مسلمانوں کے تمام فرتے عدل کی راہ ہے ہٹ گئے ہیں ہمار بے شیعہ جو ہیں وہ عدل سے بٹنے نہ یا کیں اس <u>لیئے کب</u>سیں ہوتی ہیں اوران محفلوں کا مقصد ریہ ہے کہ عدل پر قائم ر ہیں کلمہ گو ہیں صاحب ایمان ہیں بس عدل سے نہ بٹنے یا ئیں عدل کی ضدہے ظلم اور ظلم کے معنی ہیں مناسب چیز کواُس کی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھ دینا جس طرح انگوشی میں تکینہ جڑا ہوتا ہے زیورات میں تکینے جڑے ہوتے ہیں بالکل اسی طرح اسلام کی انگوشی میں ہمارے عقیدے جڑے ہوئے ہیں اگراُن کو ہٹا کر اِدھر سے اُدھرکر دیا تو ترتیب بدل گئی تو اِسی کوظلم کہتے ہیں جب ظلم آیا تو عدل ختم ہوا اِسی عدل کو برقر ارر کھنے كيليح ذكر ہوتا ہے بار باركہيں ايبانہ ہوكہ عدل كاعضر ختم ہوجائے اورظلم آجائے ہمارى فكرميں پيہ ہے مقصد ہماری ان محافل اور مجالس کا اب اِس کی بھی کوئی مخالفت کرے تو اُس کوہم کیا کہیں سوائے اِس کے کہوہ ظالم ہے اور راہ عدل سے ہٹ گیا ہے اور کل جبیبا کہ میں نے ذکر کیا تھا کہ رمضان المبارک میں کھیل ہوئے ٹورنا منٹ ہوئے اور أس كانام تفارمضان المبارك تورنامن اورآب بيرد يكفئ كرثورنامن سادات كلب کی طرف ہے سونے پرسہا گہ سیدوں کی طرف سے رمضان کا تحفی ٹورنا منٹ اور پھر جلوس ڈانس اور گانہ جیتنے کے بعداس محلے میں ٹورنامنٹ ہوا اٹھی گلیوں میں جلوس نکلا لیکن کسی مسجد کے نمازی نے اُٹھ کریٹہیں کہا کہ بیتم رمضان کی تو ہین کررہے ہو، لفظ سادات کی تو بین کررہے ہو، اللہ اور نبی کا مذاق اڑا رہے ہو اور تفییر قرآن کے پروگرام کی مخالفت مسجد میں پہلی رمضان سے ہور ہی ہے۔اور پیزنک کہا گیامسجد میں کہ إِس بروگرام کوختم کرنے کیلئےلڑ کوں کو بھیج کر پھراؤ کرادویہاں پھراؤ کرا دوکیکن جہال

#### 

کھیل ہور ہاہے وہ ہونے دو کیوں؟ اس لیئے کہ کھیل اُن سے نہیں ٹکراتا، بیاُن سے کھیل ہور ہاہے لیج کے کرداروں پر گکرار ہاہے لیتی بیدذ کر اُن کے کرداروں کو کھول رہاہے اور کھیل اُن کے کرداروں پر بردہ ڈال رہاہے۔

مسكد بعدل كاسى طرح آل محد النعام عدل كوقائم ركصاء آل محد السع معاشر ي كود شنى اس ليئے تھی کہ جوشراب بی رہاتھا بریداوراً س کاباب اُس سے دشمنی نہیں تھی عرب والوں کواور جونیک کام کررہے تھے اُن ہے دشمنی تھی اس لیئے کہ نیکی والوں کے ذکر ہے ہمارا كردار واضح موتاتها اور جوشرابين لي رب تے أن كى وجه سے أن كے كردار يريرده یر رہاتھااس لیئے اُس کی طرف داری کررہے تھے آ ل چھڑسے دشمنی کررہے تھے اِس کو کہتے ہیں عدل سے ہث جانا اوررہ گیا ہے کہ میں دلیل سے ہی بات کرتا ہول آج میں کتاب دیچیر ہاتھا تواہام حسن علیہ السّلام کا ایک واقعہ اور اتفاق سے بیدواقعہ نظر ہے گزرا كتاب بي معرفت امام حسن "اورائهي حيب كة كى باس ميس ساك كلوامين پڑھ کے آپ کو سنائے دے رہاہوں اور بیس کیجے اور وہ بزرگ جواس بر رکرام کی مخالفت كررب تح أن تك بيربات يبنياد بجئ كرح كى مخالفت كرناعدل سيمث جانا ہےاور یہاں کام ہوا اُس کی مخالفت کرواور وہاں جا کر تبلیغ کرواور سمجھا و بیہ ہمارامعصوم دوسراامام کہدر ہاہے رمضان المبارک میں امام حسن کا گزر چندلوگوں کی طرف سے ہوا جو کھیل رہے تھاور مبری طرح بنس رہے تھاتو آپ اُن کے پاس کھڑے ہو گئے اور فرمایا یقیناً خدانے ماورمضان کولوگوں کے درمیان مقابلے کے لیئے بنایا تا کہوہ خدا کی اطاعت کے ذریعے خدا کی خوشنودی کے حصول کیلئے ایک دوسرے سے آ گے بڑھنے کی كوشش كرين سو يجھ لوگ آ كے براھ كئے اور وہ كامياب ہوئے جب كه دوسرول نے کوتاہی کی اور نا اُمید ہوئے ، انتہائی تعجب ہے آج کے دن ان لوگوں کے میشنے اور کھیلنے پر

#### و الفقار المحالية الم

كهجس دن نيك كام كرنے والول كونوبے پناه ثواب ديا جار ہا ہے اور بيہوده لوگ سخت گھاٹا اٹھارہے ہیں خدا کی قتم اگر بردے اُٹھادیئے جا ئیں توسب جان لیں گے کہ نیکو کار اور کامیاب وہ ہیں جوآج نیکیوں کے کاموں میں مشغول ہیں اور بدکارخوداینی بدكاريول ميں گرفتار ہيں بيہ كتاب معرفت امام حسن كالكراء تاريخ يول كيار مضان میں کھیلنے والوں کو امام نے بدکار کہا ہے اور نیک کام کرنے والوں کو نیکوکار کہا ہے اور دونوں کا فیصلہ بھی بتادیا، ثبوت میں نے دے دیا اب اگر مجھ پر اعتراض ہو کہ مجلس میں میں نے اُن پر تقید کی ہے تو بتاد یجئے گا کہ کتاب کے حوالے سے میں نے ثابت کردیا اوربیموجود ہے کتاب خود آ کر کھے لیں کل تقریر کا موضوع ذوالفقار تھا اور چونکہ نامکمل رہا موضوع اس لیے اس کو آج ہم کامل کررہے ہیں اور تمہیدے ربط یہی ہے کہ ذوالفقار نے عدل کو قائم کیااور ذوالفقاراس لیئے اُ تاری گئی تھی کہوہ عدل کرےوہی آیت سرنامیہ كلام به كم في كتاب اورميزان كونازل كيا وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيْد بم في لوب كونازل كيافِيهِ بأسٌ شَدِيْداس مِن حَت خوف إلى الله على النَّاس اورلوكول كيليَّ فائده بهي كرتے رہے،نصرت اورلو ہے كاغالب ہونا، فائدہ اورخوف بير ہيں مركزي لفظ اس آيت کے جوسورہ الحدید کے بین تفسیر میں کوئی مفتر اس کے خلاف نہیں ہے کہ بیآیت ذوالفقار کی مدح میں آئی ہے اِس کو ماننے کے بعد بعض مفترین نے بیضرور کہا کہ ذ والفقار آسان ہے آئی بعض مفترین نے کہا کہ آسان سے نہیں آئی بلکہ بیہ ہدیہ دیااللہ نے رسول کو اور اُس کے مختلف روپ بتائے ہیں اور انھوں نے کہا کہ بیتلوار وہ ہے جو بلقیس نے جناب سلیمان کوجیجی تھی اور وہ ایک کا فر کے ہاتھ گئی بدر کی لڑائی میں پھھ کا فر تھے جہتی مرتبت تک پیچی اور بعد میں ختی مرتبت نے علی کوعطا کردی ،ایک روایت بہ ہے

زوالفقار المستعلقة المستعلقة كەأ مديىل على كى تلوار جب توٹ كى تورسول نے درخت كى شاخ تو ژكر جودوشا خرتھى على سے کہا بیلواور اِس سے لڑ وجیسے ہی علیٰ کے ہاتھ میں وہ شاخ کیپنی تلوار بن گئی اِسی لیئے وہ دومنھ والی ہے دوز بانوں والی ہے واقعات جتنے بھی آئے تاریخ میں طبری سے لے کرعہد حاضر کی کتابوں میں تو ذ والفقار کا ذکریہاں بھی ہوا اُس میں شعوری طور پریالاشعوری طور یراس میں معجزہ آگیا، یعنی بے معجزہ نہیں ہے ذوالفقار اور بیمسلمان مانتے ہیں کہ ذوالفقار مجر مھی سب کاعقیدہ ہے،سب کاعقیدہ ہے کہ ذوالفقار مجر مھی سب سے بری بات توبیہ کہ اُس کانام خود ہی معجزہ ہے آپ خود ہی غور پیجے کہ اس سے پہلے بدافظ عربی زبان میں کیوں نہیں تھاعلیٰ کی تلوار کے لیئے بینام ہوااوراییا ہوا کہ اتنا خوبصورت نام ہے کہا گرآپ تاریخ میں ڈھونڈین تلواروں کے نام تو ایک تو نام ہمیں ماتا ہی نہیں کہ کسی کی تلواراتنی مشہور ہو کہاہے نام سے مشہور ہوید دنیا کی واحد مثال ہے ہتھیا روں میں کہا تناعظیم ہتھیارہم نے تاریخ میں نہیں دیکھاجوا تنامشہور ہواورا گرآپ کے ذہن میں كوئى ہتھيارآيا ہے تو اُس كانام بتائيے سى نبي كسى ولى كسى دُكٹيٹر كسى شاہ كسى بادشاہ كاكوئى ہتھ یاراپنے نام سے اس طرح مشہور نہیں اور ذوالفقاراس طرح مشہور ہوگئی کہ لگتا ہے ایک کردار ہے تاریخ کا بعنی اسلام کی شخصیت کی بات ہورہی ہے حالانکہ وہ لوہ کی ہے۔اب ذوالفقار کا مزاجو ہے وہ تو ہم تقریر کریں گے اُس کے بارے میں کچھ باتیں بڑی اہم ہمیں کرنا ہیں دیکھئے ذوالفقار کالطف اُس وقت ہے کہ جب ہم آپ کواشعار سنائیں ، ذوالفقار سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک آپ اشعار نہ نیں اور ذوالفقار کی اتنی تعریفیں کی گئی ہیں اتنے اشعار ہیں اس سے پہلے میں پڑھ بھی چکا ہوں میرانیس کے اشعارتو ابھی دوحیارنمونے میرانیس کے پیش کروں گالیکن اس وقت میں تمہید میں پچھ اشعار پڑھ کرسنانا چاہتا ہوں، ہندوستان کے ایک مشہور شاعر شیم کر ہانی، بہت مشہور

# 

شاعر تھے ہندوستان کے تحقیق نگار بھی تھے اور اخبار کے ایڈیٹر بھی تھے صحافی بھی تھے، تو اُنھوں نے یہ پورامر ثیہ ذوالفقار کے بارے میں لکھاہے۔

اُس کے ہم آپ کو آٹھ دس بندسناتے ہیں، تو اُس سے بدواضح ہوجائے گا کہ

ذوالفقارادب میں کیا مقام رکھتی ہے اور اُنھوں نے جو پچھ کہا ہے ذوالفقار کے بارے
میں وہ تاریخ ، حدیث اور قرآن کی روشن میں اُنھوں نے گفتگو کی ہے اور بیان کا واحد
مسر س ہے کہ جو اُنھوں نے کہا اس کے علاوہ اُنھوں نے مسر س میں کوئی شاعری
نہیں کی اِس کا ایک ایفظ جو ہے تشریح طلب اور غور طلب ہے۔ اِس کی تشریح میں
ہمآگے بوھیں گے۔

باطُلِ شكن، مجامد ايمان تقى ذوالفقار تدبير چاره سازى انسان تقى ذوالفقار شير خداكى جنبشِ مرگان تقى ذوالفقار شير خداكى جنبشِ مرگان تقى ذوالفقار

روشٰ ہے کا نئات میں قیت میں قدر میں انزی تھی آسان سے چیکی تھی بدر میں

لفظ استعال ہوا بدراب یہاں جو بیلفظ استعال ہواہے بدر بعنی چانداور دوسرے معنی میں بدر کی لڑائی۔

تیخ جمیل مردِ مجاہد کا زیبِ وزین زہراً کی پاسبان گھڑ کے دل کا چین خیبر شکن، رفیقِ شہنشاہِ مشرقین غم خوارِ حق، معین علی، ناصرِ حسین خیبر شکن، آل نبی کی ہمدم و ہمدرد بن گئ ایسی کہ الملِ بیٹ کی اک فرد بن گئ

فردبن گئی میں بیدد کیھئے گا کہ اہل بیت کی فرد بن گئی تو ابھی میں دو پہر کو پڑھ رہاتھا ایک حدیث کہ اُحد کی لڑائی کے بعد جب ذوالفقار کو شنراد گی کو دیاعلیؓ نے کہ اِس کا لہو

# زوالفقار کی استار کار کی استار کی استار کی استار کی استار کی استار کی استار کی استار

صاف کردوتو اس وقت ذوالفقار نے شہرادی سے گفتگوشروع کردی وہ پہلا دن تھاجب تلوار نے ذوالفقار نے زہراً سے بات کی تو کل بھی یہ جملہ کہا تھا کہ جب علی گھر میں نہیں ہوتے تھے تو ذوالفقار با تیں کر کے زہراً کادل بہلاتی تھی ابتشر تے بعد میں کریں گے کہ ذوالفقار بولتی کیسے تھی اور نیہ باتیں کیا کرتی تھی کیوں بولی یہ دسویں تقریمیں آگے آئے گا۔ یہ طے ہے کہ بولتی تھی۔

کافر کی رَه گزار میں آندهی، شرر، بلا مومن کی انجمن میں دُھنک، پنگھڑی، صبا ہر جنگ میں بلند، توانا، قوی، رسا تلوار تھی کہ احمد محتار کی دعا ٹیکا لہو جو ضرب پڑی کارگر ہوئی پھوٹی کرن دیار عرب میں سحر ہوئی

مند تقی وضامیں قوس قزح سے دو چند تقی دائم ظفر نصیب سدا فقح مند تقی رہے میں گو ہلال فلک سے بلند تقی سکین عجیب تیخ حقیقت پند تقی

جلوہ فشال تھی، مہر جہاں تاب کی طرح گردن خمیدہ رکھتی تھی محراب کی طرح

خوش فیض وخوش صفات تھی شمشیر حیدری آئینۂ ثبات تھی شمشیر حیدری حلال مشکلات تھی شمشیر حیدری حکمت کی ایک بات تھی شمشیر حیدری خلال مشکلات سے محو جنگ تھی تنویر کے لیے

عجیب مصرع دیا ہے جناب عالی میہ چھٹا مصرع کمال کی بیت کہی ہے میں تو کہتا ہوں اس منزل پر برڑامشکل تھابات کوواضح کر دینامیہ شاعر کا کمال ہے۔ ظلمت ہے تحو جنگ تھی تنویر کے لیے

تعنی اندهیروں سے کژرہی تھی روشنی کیلئے اب چھٹامصرع کتنامشکل ہوگیا۔

# و والفقار المحالية

ظلمت سے محوِ جنگ تھی تنور کیلئے تخریب کرتی پھرتی تھی لتمیر کے لیے

ہر جنگ میں نبی کی مددگار ہی رہی ایمال کی دوست، دین کی شخوار ہی رہی مظلوم آ دمی کی طرف دار ہی رہی مالک کی طرح صاحب کردار ہی رہی غضے میں سرحریف کا حاصل نہیں کیا ذاتی غرض کو جنگ میں شامل نہیں کیا

تیخ علی کی رفعت منزل نه پوچھیکے کتی تھی کار خیر میں، شامل نه پوچھیکے کیسی تھی اہل ظلم کی قاتل نه پوچھیکے سارے مجاہدات کا حاصل نه پوچھیکے د کیسی تھی اہل ظلم کی قاتل نه پوچھیکے د کیسی خاصل بات کہی ہے نامیے کمال دیکھیئے چوتھے مصرع میں سارے مجاہدات کا حاصل نه حاصل نه پوچھیئے بتانا تو ہے ناکہ حاصل کیا ہے ذوالفقار کا سارے مجاہدات کا حاصل نه پوچھئے بھی ۔

خندق میں ایک ضرب تھی اس آن بان کی طاعت نثار ہو گئی دونوں جہان کی ایک ضرب عبادت ِثقلین سے افضل ہے۔ ذوالفقار کی ایک ضرب کا تنات کی ساری عبادتوں سے افضل ہے اب اندازہ لگائے ذوالفقار کیا ہے اور اُس کی عظمت کیا ہے۔

قهر خدا تهی، مهر مجسم تهی ذوالفقار رعدِ غضب هی، رحمتِ عالم هی ذوالفقار و شمن کارخم، دوست کا مرہم هی ذوالفقار آئینه دارِ شعله و شبنم تهی ذوالفقار قتمن کا زخم، دوست کا مرہم هی ذوالفقار میں مین رفیق رسول تھی کا ناتھی دشنی میں محبت میں پھول تھی

# و والفقار المحالية ال

د کیھے اس بیت میں بھی ایک بہت کمال چیز دکھائی ہے۔

اعلى تقى ذوالفقار معلى تقى ذوالفقار تابش تقى ذوالفقار تحبلى تقى ذوالفقار معلى تقى ذوالفقار معلى تقى ذوالفقار معلى تقى ذوالفقار

اب د میکئے چھٹامصرع اور پانچوال مشکل ہوگیا۔ منبرتھی ذوالفقار اور صلی تھی ذوالفقار منبر اور صلی ذوالفقار کو کہد دیاجائے دلیل نہ ہوبات کیا ہے۔ منبرتھی ذوالفقار صلی تھی۔

زنچر ڈالتی تھی ضلالت کے پاؤں میں پڑھتے تھے تی ریست نمازاس کی چھاؤں میں

حق نے جسے زمیں پہاتاراوہ ذوالفقار برقی غضب تھاجس کااشاراوہ ذوالفقار

تھی قہر ذوالجلال کا دھارا وہ ذوالفقار اتراتھا جس کے گھر میں ستاراوہ ذوالفقار

رن کی فضا میں دائرہ نور بن گئی چکی تو برقِ خر منِ صد طور بن گئی

جوماميه دار خوش لقبی تقی وه ذوالفقار جوناصرِ شه عربی تقی وه ذوالفقار جودوست دار آل نی تقی وه ذوالفقار جودوست دار آل نی تقی وه ذوالفقار

رُعبِ غضب سے گور کنوں کو دبا لیا

بڑی عجیب بات ہی ہے جناب گورکن کیسے کہتے ہیں جانتے ہیں آپ قبر کھودنے والوں کوتو اب یادآ گیا نا کہ کل میں نے کہا تھا لوگوں نے کہا آ کر قبرہم کھودیں گے دو مقام ہیں شنزادی نے کہا تھا کہ میری نماز جنازہ میں شریک نہ ہوں اور جب آئے لوگ تو یہی کہا کہ ہم رسول کی بیٹی کی قبر کھودیں گے ایک باررسول کے لیئے کہا اور دوسری بار رسول کی بیٹی کیلئے تو اب اُس وقت علی نے کیا گیا، کہا کہ قبرہیں کھد عتی گورکن آ گئے تھے۔ رسول کی بیٹی کیلئے تو اب اُس وقت علی نے کیا گیا، کہا کہ قبرہیں کھد عتی گورکن آ گئے تھے۔ رسول کی بیٹی کیلئے تو اب اُس وقت علی نے کیا گیا، کہا کہ قبرہیں کھد عتی گورکن آ گئے تھے۔ اور کوں کو دیا لیا

بنتِ نیا کی قبر کو جس نے بچا لیا

#### و والفقار المنظام المنظمة المن

تیخ علی سے کافر بد بیں ہلاک تھا سینہ ستم گرانِ صلالت کا جاک تھا بدکیش غرق خون تھا، عدونذ رِخاک تھا پھر بھی گنہہ کے داغ سے تن الکا پاک تھا

تقدیسِ ذوالفقار کی کیا گفتگو کریں دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کریں

جس رُخ چلی حیات کو بیرار کرگئی باطل کے خرمنوں کو شرر بار کر گئی قلعہ غرور و جہل کا مسمار کر گئی نوری تھی اہل نار کو فی النَّار کر گئی جو چیز وہاں سے نازل ہوگی وہ نوری ہوگی ،نوری تھی اہل نار کوفی النَّار کر گئی

تن کو جلا کے کفر کا من ٹھیک کر دیا ایسی چلی کہ سب کا چلن ٹھیک کر دیا

دنیا توہمّاتِ روایت لئے ہوئے سیخ علی یقینِ درایت لیے ہوئے ہادی ہو جیسے ثمِع ہدایت لیے ہوئے ہوئے ہادی ہو جیسے ثمِع ہدایت لیے ہوئے ایمان کی طرح سیخ علی کو مانینے ایمان کی طرح

کیوں؟ دلیل۔

تیج علیٰ کو ماہیئے ایمان کی طرح

بھئی۔

اتری تھی آسان سے قرآن کی طرح

مسلک تھا ذوالفقار کا ایمان واعتقاد رکھتی تھی اپنے مالکِ صابر پہ اعتاد دینا پڑی مورثِ عالم کو پُپ کی داد تھی سیف ِمرتضٰی کی خموثی بھی اک جہاد اسلام پر فساد کا در کھولتی نہ تھی

بعدِ رسول مصلحًا بولتی نہ تھی

والفقار المجالات قنبر نواز، حامی آزادی غلام رسم شهنشی کی عدو، مخلص عوام دُنیا کو دے رہی تھی نیا مجلسی نظام پہنچا رہی تھی دہر میں توحید کا پیام تبليغ حق ميں مائل صد انہاك تھي تيخ على مفسِّر قرآن ياك تقى قرآن کیلئے لڑر ہا ہوں علیؓ نے کہاصفیّن میں جمل میں نہروان میں۔ قرآن كيليے لار ہاہوں \_ توبيہ لینی تفسیر قرآن بھی کررہی تھی ،قرآن نے کہا کہ لا تُفْسِدُوا فِی الْکَدْضِ زمین پر فسادنه پھيلاؤاب وہ كہتے ہيں لَا تُفْسِدُوا كَيْشِرحُ تَعَى بال ضربِ ذوالفقار اس ليئے چکی کهزمین برفسادنه تھیلے۔ سبيل سكين حيدرآباد طيف آباد لَا تُفْسِدُوا كَى شرح تفى برضرب ذوالفقار ليعنى زمين حق كو بناؤ نه كارزار کیول پھررہے ہود ہر میں تم صورت غبار اسلام دے رہا ہے تہیں زندگی کا پیار کیے رہیں زمیں یہ طریقہ سکھا گئی جینے کا آدمی کو سلیقہ سکھا گئی تم خدائے یاک سے تھی ماکل جدل ترآن تھا ایک علم، توشمشیر اک عمل قرآن علم شمشير عمل ،خونی تھی ذوالفقار ، عجیب بات کہی ہے۔ خونی تھی ذوالفقار، نہ قاتل تھی ذوالفقار علم کتابِ پاک پیہ عامل تھی ذوالفقار

دل بنس پڑے، جُدا حدد کینہ ہوگئے سینوں سے دور غصتہ دیرینہ ہو گئے قلب جہاں، خلوص کا گنجینہ ہو گئے کات و منات قصبہ پارینہ ہو گئے جہاں، خلوص کا گنجینہ ہو گئے کفر کا، إنصاف کر گئی میدان اہل حق گئے لیے صاف کر گئ

# و والفقار المعالية

مدِّ نظر تھی ہے کس و مغموم کی مدد تھی فرضِ عین، دیدہ محروم کی مدد اس کی مدد کو مائے معصوم کی مدد تیخ علی تھی، کرتی تھی مظلوم کی مدد اللہ ستم کے واسطے بجلی فنا کی تھی شمشیرِ حیدری تھی کہ لاٹھی خدا کی تھی

کہتے ہیں کہاُس کی لاٹھی ہے آواز نہیں ہے تو اللہ میاں لاٹھی رکھتا ہے، ذوالفقار نہ ہوتی تواللہ کی لاٹھی سمجھ میں نہ آتی۔

فاتح تھی جشن فتح مناتی چلی گئی ہر معرکے میں دھوم میاتی چلی گئی باطل کے پرچموں کو جھکاتی چلی گئی آزر کے بت کدوں کو گراتی چلی گئی یوں بت پرست قوم کی چھاتی فیگار کی

عجیب بات کہی ہے۔

ہے آج تک دلوں میں چیمن ذوالفقار کی

کرتی تھی دفع دل سے نفاق وحسد کاز ہر شہرہ تھا اس کی رُوح نوازی کا شہر شہر دوڑا رہی تھی ایک نئی زندگی کی لہر جولاں تھا ارتقا کی طرف کاروانِ دَہر

اورنگ کے لیے نہ زر و تاج کے لیے کوشاں تھی اس زمین کی معراج کے لیے

داناتھی، دور بین تھی، حقیقت شعارتھی اسرارِ رزم و بزم کی آئینہ دار تھی عہد مصالحت ہو تو حرف قرار تھی کہ مصلحت کردگار تھی خاموش رہ کے فاتح آلام ہو گئ عہد حسن میں صلح کا پیغام ہو گئ

زوالفقار المسام خندق میں کسنِ جلوہ نمائی دکھا گئ نیبر میں زورِ عقدہ کشائی دکھا گئی صفّين مين كمالِ صفائي دكھا گئي تينخ خداتھي، شان خدائي دكھا گئي ہر معرکے میں ناخنِ تدبیر ہو گئی اور کربلا میں صبر کی تضویر ہو گئی كب وشت نينوا ميس برائے وغا چلى ايفائے عهد كے ليے وہ باوفا چلى منزل تھی امتحال کی ہے صبر ورضا چلی ہیر وفائے جنگ سر کربلا چلی برق إله، موجهُ تسنيم ہو گئ محرابِ عشق میں سر تشکیم ہو گئی المل عرب سے دادشجاعت لیے ہوئے گردان شام ور کے فکستیں دیے ہوئے مولا علىٰ كا جام تولاً ہے ہوئے آلِ رسول یاك یہ سامیہ کئے ہوئے تھے اہل بیت، سیف ِمصفا کی چھاؤں میں یا قافلہ بہشت کا طولیٰ کی حیماؤں میں غم خوارا ہل بیت بھی صحرامیں ذوالفقار ہے کس کی دسکیر،غربیوں کی جارہ کار كنب كى پاسبان، رفيقول كى ياسدار فيبرشكن كى تين تقي تقى الله كا حصار محفوظِ غم، ہر اہلِ یقیں تھا اسی جگہ اسلام خود پناہ گزیں تھا اس جگہ قرآنِ حق، موئيد كارِ خدا ربى الداري منافقانِ جهال سے خفار بى اصنام دہر کے لیے برق، بلا رہی ہردور کے بزید سے جنگ آزمارہی شعلول کو لالہ زار بناتی چلی گئی ہر بولہب کی آگ بجھاتی چلی گئی

ورافقار المعالم دنیائے شعلہ خوکے لیے نارجال کسل آتش فشال مدام، شرر بارمستقل کین جہانِ مہر و محبت میں زم دل آلِ خلیل کے لیے خنگی معتدل نمرودّیت کی آگ کو ایبا بجھا دیا امن و سلامتی کا گلستان کھلا دیا رکھتی تھی ربط آل محد کے کام سے تفاعشق اسے حسین علیہ السَّلام سے اہل عرب سے ضد تھی ندار باب شام سے تھا اس کو اختلاف بزیدی نظام سے نعرہ تھا لب یہ تینے کے، ہل من مزید کا بجلی تلاش کرتی تھی خرمن بزید کا کہتی تھی وہ رقیب تدن بزید ہے گازار حق میں دہمن گلبن بزید ہے جونوچ لے جگر کو وہ ناخن یزید ہے اسلام کی بنا کے لیے گھن یزید ہے جلدی مٹاؤ ایسے ظلوم و جہول کو وممک ہے جائے جائے نہ دین رسول کو کہتی تھی ذوالفقار کہ غدار ہے بزید اک آمرانہ قصر کا معمار ہے بزید اسلام کے نظام سے بیزار ہے بزید معلیل و ذہن غلط کار ہے بزید دو موت کا پیام ستم گار کے کیے داروئے گلخ حاہیے بھار کے لیے غصّہ کہ دین حق پہ ہے کیوں حکمرال بزید معلم ویقین حسین ہیں، وہم وگمال بزید رکھتا نہیں لحاظ لبِ تشکال بزید انسال پہ بندکرتا ہے آب روال بزید تھا مال و زر سے کام نہ تخت پلید سے جینے کا حق وہ مانگ رہی تھی بزید سے

# زوالفقار المعالية الم

اک روز قلعہ گیر تھی شمشیرِ حیدری اب اک عصائے پیر تھی شمشیرِ حیدری مظلوم تھی، اسیر تھی شمشیرِ حیدری اشکوں کی اک لکیر تھی شمشیرِ حیدری شمشیرِ خیدری شمشیرِ غم زدہ میں جھلک اہتلا کی تھی یا ڈبدہائی آ کھ شہِ لافتیٰ کی تھی اوراس کے بعدمصائب ہیں اوردوہند۔

وه دوپهر وه چېرهٔ شبیر پر غبار وه ځرمله کا تیر، وه حلقوم شیر خوار جلتی هوکی وه ریت وه بانو کا گلِ زار تقرا رهی تھی فاتح خیبر کی ذوالفقار

و کیھئے کہیں تھرائی نہیں ہے بیدا حدمقام ہے۔

یہ بھی تھا کام تیج دو پیکر کے واسطے تیار کی لحد علی اصغر کے واسطے

کل یہیں ہے ہم نے تقریر کو چھوڑا تھا اوراب یہیں سے ربط یہ ایک بہت بڑی خدمت تلوار نے جو کی یہ عجیب وغریب ہاوراس میں جو ذکر آیا ظاہر ہے کہ کائل گفتگو نہیں ہوئی کہ ذوالفقار نے کیا کیا کارنا ہے کیے ہیں۔ ذہن میں ہیں وہ آپ کے باتیں کین اُن کا ربط یہ اُحد میں آئی اورا س کا قصیدہ جریل نے پڑھا۔ لیکن اس ہے پہلے کہ بیج ملہ وہ بوتی تھی وہ ہو مومنوں کوصلہوں یہ جملہ وہ بوتی تھی وہ ہو مومنوں کوصلہوں میں دیکھتی تھی وہ ہجڑ ہتی وہ گفتی تھی وہ ہو ہو تھی وہ مومنوں کوصلہوں میں دیکھتی تھی یہ سارے عا دات واطوار وصفات و مجرات جو میں دیکھتی تھی یہ سارے عا دات واطوار وصفات و مجرات جو ذوالفقار کو عطا کیے گئے اس بات کی دلیل ہے کہ وہ آسانی تلوار تھی اُس کا نزول ہوا جس چیز کا نزول ہوجائے وہ مجرہ ہے اور قر آن بھی کہ رہا ہے کہ ذوالفقار کو ہم نے آسان جے اُتاراکل گفتگو یہ تھی کہ بی کہاں سے آئی تو جب پہلی بارعلی ہے۔ ناراکل گفتگو یہ تھی کہ بی کہاں ،کس شے سے بنی کہاں سے آئی تو جب پہلی بارعلی نے ذوالفقار کولا کر فاطمہ زہر اصلوت اللہ علیہا کے ہاتھ میں دیا اور کہا یہ وہ تلوار ہے آپ

ووالفقار المعالم المعا

اس سے واقف نہیں آپ اسے نہیں بیجانی ہیں آپ نے اور تلواریں تو دیکھیں ہیں لیکن یہ آج ہی آئی ہے یہ مجھے آج ہی ملی ہے توایک بارمسکر اکر علی کی طرف دیکھا اور کہایا علی جب میں تی ہے بھی واقف نہیں تھی اُس سے پہلے سے میں اس سے مانوس ہول، میں اس سے داقف ہوں علی الشے قدم واپس سے اوررسول اکرم کی خدمت میں جا کر بیکہا كه آج بڑى عجيب بات كہي ہے زہراً نے تورسول نے كہا چلو آؤساتھ ميں چلوميرے وریافت کریں زہراً سے کہ کیا ماجرا ہے آئے رسول مولائے کا ننات بھی آئے اب بوچھا کہتم اس تلوار سے کیسے واقف ہوتو آپ نے فرمایا شب معراج آپ ہی تو کہتے میں کہ جریل نے آپ کوایک سیب درخت سے توڑ کر دیا تھا جے آپ نے کھایا نوش فرمایا اور جب آپ واپس آئے تو میری آمد ہوئی آپ کہتے ہیں مجھ سے اُس سیب کی خوشبوآتی ہے اسی سیب سے میری تخلیق ہوئی اُس نوری سیب سے کہا ہاں حقیقت ہے یتم ٹھیک کہتی ہوکہاباباوہ درخت جس درخت سے جبریل نے سیب تو از کرآپ کو دیا تھا اُسی سیب کے درخت کی جڑ سے ذوالفقار بنی میں اُس وقت سے ذوالفقار سے واقف ہوں جب یہ عالم نور میں تھی رسول اللہ نے کہا بیٹی تم سچ کہتی ہوتم صحیح کہتی ہوروایت تاریخ میں ہے مختلف علماء نے لکھا حوالے میں اور تاریخ دانوں نے لکھالیکن سوال میہ ہے کہ شاعر کا ذہن وہاں تک بینج جائے اس پر جیرت ہوتی ہے کہ اُس کی تلاش سوا مددِ الله اور رسول کے کچھنیں ہوسکتی۔میرانیس تلوار کی تعریف کررہے تھے اور جب تک بیہ روایت میری نظر سے نہیں گزری تھی اُس وقت تک میرانیس کے بند کا چھٹا مصرع میری سمجھ میں نہیں آتا تھا بند میں آپ کوسناتا ہوں اب چونکہ پس منظر میں نے پہلے بنادیا ہے چھٹامھرع آپ ہے آپ، آپ کے سمجھ میں آجائے گا اگریہ واقعہ میں نہ سناتاتوظاہر ہے چھٹامصرع آپ کوسوچنا رہا کہاں سے آیا یہ بندبارہا میں نے اپنی

### 

تقاریر میں پڑھا ہے لیکن دوبارہ حوالے کیلئے پڑھ رہا ہوں تلوار چل رہی ہے میدانِ جنگ میں پڑھا ہے لیکن دوبارہ حوالے کیلئے پڑھ رہا ہوں تلوار چل رہی جہدانِ جنگ میں چلانے والے حسین ہیں انیس کہتے ہیں کہ لہومیں نہائی ہوئی دور تھی اُس وقت کا منظرانیس نے دیکھا کہ تلوار سرخ نظر آرہی ہے لہومیں نہائی ہُوئی اور مسلسل چل رہی ہے اور قاتلوں کوئل کرتی چلی جارہی ہے اشقیا کوئل کررہی ہے اور الیسے میں انیس کہتے ہیں کہ۔

زیبا تھا دم جنگ پر بیش اُسے کہنا معثوق بنی سرخ لباس اُس نے جو پہنا جو ہر تھے کہ پہنے تھی دلہن پھولوں کا گہنا اس اوج میں وہ سرکو جھکائے ہوئے رہنا سیب چمن خلد کی بو باس تھی پھل میں

اب دیکھئے کہاں سے آیا ہے بیالہا می مصرع، تیج کی جونوک ہوتی ہے گھل کہتے ہیں سیب بھی پھل ہے کیسے سند سے بات بتا دی کہ تاریخ کی تلاش کرو گے تو اس مصر سے کو یا دُگے۔

> سیبِ چہنِ خُلد کی ہو باس تھی پھل میں رہتی تھی وہ شبیرؓ سے وولھا کی بغل میں

یعنی اُس خوشبوکوسیب کی خوشبوکواور حسین کودولها بنا کراور ذوالفقار کوسرخ بنا کردلہن سجا کرانیس نے تاریخ کوحدیث کوسب کوایک جگه پر ملاکرا دب کاایک پیکر بنایا اور بڑی سجا کرانیس نے تاریخ کوحدیث کوسب کوایک جگه پر ملاکرا دب کا ایک پیکر بنایا اور بڑی جیب بات ہے کہ جہاں جہاں ذوالفقار کی تعریف انیس نے کی ہے وہ بہت ہی عجیب مقامات ہیں۔

دھارالیں کہرواں ہوتا ہے دھاراجیسے گھاٹ وہ گھاٹ کہ دریا کا کنارا جیسے اب اُس کی تیزی، اُس کی چک چار مصرعوں میں اُسے بیان کیا ہے۔ دھارا جیسے دھارا جیسے دھارا جیسے معاث کہ دریا کا کنارا جیسے

#### و زوالفقار کی اسلام

اور چک الیی کر حمینوں کا اشارہ جیسے روشیٰ وہ کہ گرے ٹوٹ کے تارا جیسے قرآن کی آیت کو چوشے مصرعے سے ملادیا، جب تک قرآن کی آیات نہ آجا کیں انیس گفتگونییں کرتے یا حدیث کی دلیل لاتے ہیں یا قرآن کی آیت۔

چک ایسی کہ حینوں کا اشارہ جیسے روشی وہ کہ گرے ٹوٹ کے تاراجیسے والنَّجْم إِذَا هَوٰی۔فتم ہےتارے کی جبوہ گرا، جبوہ اُترا۔

لافتی ٰ اِلَّا علی، سواعلی کے دوسر افتیٰ جوان پوری کا تنات میں نہیں ہے، کوئی نہیں جہ کوئی نہیں جب کا تنات میں نہیں تو عرب میں کیے ہوسکتا ہے، اور اُس کے بعد کیا کہا ''لافت کی اِلَّا علی لاسیف نہیں ہے کوئی تلوار اللَّا ذو الفقار لیمنی کہ سیف کالفظ اللّٰہ نے استعال کیا،

#### زوالفقار کی ایمان کی

معصوم کی زبان پیسیف کالفظ آیا تلوار کے بیشار نام ہیں عربی میں کیکن سیف کالفظار کھ کر پروردگارنے بیہ تایا کہ آنے والے دور میں جولقب دیے جائیں گے اُن میں بیلقب ہوگا، سيف الله سيف الله كالقب تو يهل الله في كهديا كهوئي سيف نهيس ب إلا، ذوالفقاركوكي نہیں ہے نہ کوئی جوان اور نہ کوئی تلواریدا ٹکار جوہے پروردگار کا تو ہم کیے کہدویں کہ کوئی دوسرانہیں ہے، ہے کیکن وہ علی کا پُرتو ہوگا مطلب یہاں یہ کہ غیر میں نہیں علی کے غیر میں علیٰ کے دشمن میں نہ کوئی ایسا جوان اور نہ کوئی ایسی تلوار تو پیہ طے ہے کہ ہلوار کے مقابلے میں تلوار نہیں جوان کے مقابل کوئی دوسراجوان نہیں،اب عربِ لغت سے یہ بھی پوچھ کیجئے کہ شجاع کا لفظ بھی جوان کیلئے استعال ہوتا ہے یہاں اللہ نے علی کیلئے فتی کا لفظ کیوں استعال کیا نولغت نے بتایا عرب میں فتی اُس جوان کو کہتے تھے جس نے بھی بتوں کو بجدہ ند کیا ہواب بات واضح ہوئی ، کا کنات تو کیا عرب میں کوئی ایسا جوان نہیں ہے جس نے بھی بتول کوسجدہ نہ کیا ہولینی عرب جوان جو تھے علی کے مقابل سب بتول کو بجدہ کرکے إدهر آئے تھے جوانی میں آئے نہ آئے بڑھانے میں تو آئے ساری جوانی سجدوں میں گزری برط صابی میں جب الله كهدد مع وات برانى بكوكى دوسراجوان نبيس اوركوكى دوسرى تلوار نہیں تواس کوا تنا آسان نہ بیجھے تاریخ نے نہیں کہا حدیث نے نہیں کہا اللہ نے کہاہے کہ دوسراجوان بيس دوسري تلوار نبيس توخدا ك قشم كوئي دوسري تلوار بهيس نظر نبيس آئي خوداً حد كي لرُا أَي مِين جب بورالشكر بها ك چكاتها اوررسول تنها تي جيتي هو أي جنگ شكست مين تبديل ہوگئی سارے مسلمان کہتے ہیں جملہ آپ کو دے رہاہوں کل کے ہی ایک جملے کی دلیل وے رہا ہوں اور بات بڑی واضح اور سامنے کی ہے لین اُحد کی اڑائی جیتی نہیں گئی بلکہ ہار میں تبدیل ہوگئ تھی ،اوراس کی دلیل بیہ کہ نبی کے دانت زخی ہوئے علی زخی ہوئے اوررسول ُ زخمی ہوئے اور پورے اُحد کے میدان میں جب سب بھاگ گئے تو یہی مشہور

#### و الفقار المحالية الم

ہوگیا تھا کہ نی قتل کردیئے گئے حدیہ ہے کہ مدینہ سے عورتیں دوڑتی ہوئی روتی ہوئی آسكنين خود شفرادي فاطمة أحد كے ميدان مين آسكني تھيں ادرا تھوں ہى نے آسكر زخم بريق باندھی تھی، اینے آنچل کا کونہ بھاڑ کر جلا کر اُس کو بھرا تھا زخم میں پوری بیروایت ہے کہ جنگ جیتی نہیں گئی ہاری گئی تواب اگر بیکوئی دلیل بنار ہائے کہذوالفقار جب نکلتی۔ ہے تو ہے، فتح کیئے نہیں آتی تو ابھی ابھی توبیآئی ہے مجزہ کیوں نہیں دکھاتی بیاُ حدی جوازائی ہے، ہ ہاری گئی ذوالفقارتو موجود تھی پہتہ چلا ہاراور شکست فتح کا معیار بنہیں ہے جودنیا دیکھریس ہے۔اگراُحد میں ہاوراُحد کی لڑائی ہاری گئ تو اب کر بلامیں ہے اوراگر ہاری گئ تو کیا اعتراض کیکن میں نه اُحد کی ہار کو ہار کہتا ہوں اور نه میں کربلا کی ہار کو ہار کہتا ہوں صرف اس لیئے کہ ذوالفقار نہیں ہے کر بلامیں آپ ہے کہدریں ہار ہوگئی تو ذوالفقارنے کوئی ضانت نہیں لی ہےاس بات کی بیاعلان پروردگارنے نہیں کیا کہ جہاں ذوالفقار ہوگی فتح ہوجائے گی۔ ذوالفقار کامجز ہیہ ہے کہ جب وہ فکلے گی اور تمن کی طرف بڑھے گی اگرجسم ہے مس ہوگئ ہے تو چرنہیں کے سکتا ہے ہے جر ہ ذوالفقار کا لعنی ایک تو چلے گنہیں پہلے دیکھے گی کہ اُس کی نسل میں کا فرہے یامومن ادرا گرجسم ہے مس ہوگئی اگراش کا ذراسا ہلکا ساوار بھی لگ گیا تو اب بچتانہیں اپنہیں بچتا یعنی اس کے کاٹے کا بچتانہیں یہ ہے معجزہ ، پیعجزہ نہیں ہے کہ جب وہ نکلی ہے تو سارے ملکوں کو فتح کرتی چلی جائے پیکوئی بات ہے صفین میں نکلی، صفتیٰ علیٰ نے کہاں چیتی صفتیٰن کی لڑائی علیٰ نے نہیں جیتی اس لیئے کہاس کا فیصلہ بغیر ہاراور جیت کے ہوگیا۔اورصفیّن میں ذوالفقار تھی تو ذوالفقار جو ہے عدل کے لیئے میزان ہے سیہ بتائے گی ذوالفقار کے حق کدھر ہے اور باطل کدھر ہے بیضروری نہیں کہ تخت لے لے تاج لے لے بیو ووالفقار کا کامنہیں تھا کہ حکومت پر فبضہ کر لیتی کر بلا میں بھی اُس نے فیصلہ کردیا کہ ق کدهر باطل کدهر ذوالفقار نے بتادیا اور میرانیس نے بڑی عجیب بات کہی

#### زوالفقار کی دوالفقار کی ادا کی ا

ہے کہ کر بلامیں جب چلی عجیب بات کہددی ہے اور حرف آخر کہد دیا تو ذوالفقار نگلی کہتے ہن کہ۔

اس دبدبے سے زیر کیا روم وشام کو حکم جہاد پھر نہ ہوا نو امام کو الی چلی کربلامیں کہ نواماموں ہے کہد دیا گیا کہ سب کے حصے کی چل گئی کربلامیں چل گئ اورا تن کسی میدان میں نہیں چلی جتنی کر بلا میں چلی تھوڑی در کیلئے نکلتی تھی ، اُحد میں بھی تھوڑی در کیلئے ہے خندق میں بھی تھوڑی در کیلئے ،خیبر میں بھی تھوڑی در کیلئے جنین میں بھی تھوڑی دیر کیلئے ہے، کر بلامیں خوب چلی اور دل بھر کے چلی اس لیئے کہ خود اُس نے اصرار کیا تھا کہ ہمارے جو ہر دکھا دیجئے علیٰ کے ہاتھ سے چلی ہوں آج میں علیٰ کے بیٹے کے ہاتھ سے چلنا چاہتی ہوں، ذوالفقار نے رات بھر یہ بات حسین سے کہی تھی اور دوپېركو پهريبي بات كهي كه مجھے كيول نهيل فكالتے تو اب موازنه كرنا تھا خدا كو كه ديكھو ذوالفقاررُك رُك كے چلتى ہے أحد ميں چلى تو تنهاعلى نے نبوت كو بياليا، فتح نه ملى ، نه ملے، رسولؓ ﴿ كَمَّا كَافْرول كَا ارادہ تھا كەرسولَ قتل ہوجائے ذوالفقارنكلي تو اپنے مقصد میں کامیاب رہی یعنی نبوت کو بیچالیا یہ اِس کی فتح ہے کہ نبی گو بیچا کر مدینے لے آئی بھی اس کی فتخ ہےاب آپ د کیمے لیجئے خندق میں نکلی کب نکلی کس وقت نکلی اُس وقت نکلی جب تھم رسول ً ہوگیا تھم اللہ ہوگیا بڑے بڑے سور ماتھ، بڑے بڑے براے بہادر تھے کین جب وہ منزل آگئ کہ جب عمر دابن عبدود نے کہا ہا ہرنکلو، نکل کرآ ؤمجھے ماروتو جنت میں جاؤ،میرے ہاتھ سے مرجا وَ تو جنت میں جا وَ اور ہر بار نبی کیو چھتا تھا کون جائے گا اِس کے مقابل پیجھی عجيب بات ہے كەنبى چاہتے تھے كەمىدانِ جنگ مين بھى اسحاب بھى جائيں يە باتیں بڑی غورطلب ہوتی ہیں لوگ کہتے ہیں کہصاحب آپ بیرند پڑھیے وہ نہ پڑھیے ارے کیا نہ پڑھیے بیہ بتائیے کہ نبی ٹے چھوڑا کیا ہے جو میں پڑھوں بھئی فضائل علیٰ میں

#### ووالفقار المالية

اگر کوئی گوشہ نبیؓ نے چھوڑ دیا تو میں بڑھوں دوہی گوشے ہیں علیؓ کی مدح میں اور وہ دو گوشے یہ ہیں کہ دشن کوبڑا کہناعلی کی تعریف کرنا بغیر اِس کے مدح علی ہوہی نہیں سکتی ہیہ دونوں گوشے نبی کہیں برچھوڑتے ہی نہیں تھے بھئی سیدھی ہی بات تھی وشمن پکار رہاتھا أخميس معلوم تفاعلی ہے زیادہ بہا در کوئی نہیں کہتے علی جاوسید ھی سیات سیہ کہ جاوتو پہتہ سیہ چلان تخریب کرتی پھرتی تھی تھیر کیلئے "تو پہ چلا کہ گفتگو بھی جوتخریبی ہوجاتی ہے تعریف میں تو وہ تعمیر کیلئے اب بینی کا کہنا کون جائے گاریکیا بوچھنا کون جائے گاارے کون جائے گا ان میں سے بدر میں آزمائے ہوئے ہیں، اُحد میں آزمائے ہوئے ہیں پھر کیوں یکارہے ہیں کون جائے گااس لیئے بوچھاہے تا کہ کسی کی زبان پر کفرآ جائے تو دیکھ لوکہ منافقت ہے میری بزم میں رسول نے ہوچھا ہے کون جائے گا تو اب و یکھئے کہ کون جائے گاکون جائے گاتو کہااس کے مقابل آپ یارسول اللہ ہم کو بھیجنا چاہتے ہیں اس کے مقابل جس نے ڈاکووں کے ایک قافلے سے مقابلہ کرتے ہوئے اُونٹ کا بچیداٹھا کر سپر بنالیاتھا میں بھی قافلے میں اس کے ساتھ تھا یہ برا بہادر ہے۔ نی نے چارول طرف د كيه كركها صحابي ميرا، دويتي كادعوى مجھ يے كلمه راج چكاتعريف كرر ماہے أس كافرى، تواب نبی کی بزم میں بیٹھ کر دشمن نبی کی مدح ہوجائے تاریخ میں لکھ جائے اگراس دور میں نبی ا کے دشمنوں کی تعریف ہورہی ہے تو یا جیرت کی بات ہے نبی نے اس لیئے ہمایا تھا کہ ہمارے منھ پر ہمارے دشمن کی مدح ہوگی ، تواہتم لوگ نہ بولناا گر ہمارے بعد ہوتی رہے تو بید ستور ہے تواب ظاہر ہے اولا دیں وہی کریں گی جو بزرگوں نے کیاتھا کہ ڈشمنوں ہی کی تعریف ہوتی رہے اب و کیھئے کہ کیسے لہک کبک کے دشمنوں کی تعریف مضامین میں اخباروں میں تقریروں میں ہوتی ہے تو رسول بدرائے بتاتے تھے کہ پیچان لو کہ کیا کیا ہونے والا ہے اوراس کے بعدد کھولیا کہ یہ باز ومیرے آزمائے ہوئے ہیں توعلی سے کہا

#### ووالفقار المعالي المعالي المعالي المعالية

کہ جاواب جب بھیجا تو بھیجنے کی شان ہے ہے کہ دیکھتے اہتمام ہوااہتمام کیا اور اہتمام کیا اور اہتمام کیا ابنی عباء ابنی قباء کمرکا پھکہ تعلین سب بہنانے کے بعداب کمریس ذوالفقار لگائی اور ہاتھ میں عمامہ لیئے ہوئے باہر آ گئے ہجمع پوراباہر آ گیا خیے سے جب باہر آ گئے جمع نے دیکھایا اب رسول نے عمامیل کے سر پر رکھ دیا سلمان نے کہا کہ سارالباس خیصے میں صدیہ ہے کہ جو تیاں بھی اپنی علی کو آپ نے وہاں بہنا کیں عمامہ دہاں سر پنہیں رکھا یہاں جمع عام میں، کہا عمامہ جمع عام میں اس لیئے رکھا ہے کہ میرے بعد جھگڑ اجو تیوں پر نہیں ہوگا عمام میں، کہا عمامہ جمع عام میں اس لیئے رکھا ہے کہ میرے بعد جھگڑ اجو تیوں پر نہیں ہوگا عمام بی ہوگا، تو شی نے سب کے سامنع کی کے سر پہتا ہے رکھ دیا لڑ نانہیں ہے ہوگیا علی کا تاج جس کے سامنع کی تاج ہے، یہ شجاعت کا تاج ہے، یہ عبادت کا تاج ہے، یہ جمارا سلام کے رکن واصول واد کا مات کا تاج ہے جو میں نے سامنع کی سر پید کھ دیا ہے۔

اصل بات تو یہی تھی کہ جھگڑا جس بات پہوا ہو وہ اصل اس کا تاری ہے تو بی کے بعد جھگڑا استان ہوا ہو ہے کہ جس جھگڑا استان ہوا ، نہ جا وت پہوا کا ہے پہ جھگڑا ہوا ظاہر ہے کہ جس بات پہ جھگڑا ہوا اُسی بات کی علامت سیمامہ ہے، اور اُس کے بعد ہر لڑائی ہیں بھیجا کتنی لڑائیوں ہیں بھیجا کچھ کہہ کے بین بھیجا پیوا مدلڑائی ہے کہ جب چلنے لگے اعلان کیا گل کِفر کے مقابلے ہیں گل ایمان جارہا ہے، اب نج کی زبان سے وہ کُل کفر ہے سمٹ کراور یہاں کل ایمان سٹ کر علی ہیں آگیا تو اب کل ایمان تو میدان میں گیا یہاں کیارہ گیا گل بیا تو اب کل ایمان تو میدان میں گیا یہاں کیارہ گیا گل میں ایمان تو وہاں گیا فیصلہ کیارسول نے کہ اگر کل ایمان میں شامل ہونا چا ہتے ہوا گرتم چا ہے ہوکہ گل ایمان کو وہاں گیا فیصلہ کیارسول نے کہ اگر کل ایمان میں شامل ہونا چا ہتے ہوا گرتم چا ہے ہوکہ گل ایمان کا ایک حصہ بن جاوتو اُس کے لیئے ضروری ہے کہ جوگل کی فتح کی خبر سب سے پہلے لائے تو وہ صب سے پہلے میر سے ساتھ جنت میں جائے اور صاحب ایمان ہووہ جاسکتا ہے اور اُس کی دلیل میہ ہے کھگل کی فتح کی خبر ذوالفقار کی چک اور اس کی کاٹ اور

### ووالفقار المالية

اس کا وارسب سے پہلے آگر مجھ کو بتادے تو اب بجائے اس کے بچھ سوچتے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ عرب بہت پست تھا اور ایسے موقع پر خبیث اور بیہودہ اورا تنانا کارہ ہوجا تا تھا کہ جیرت ہوتی ہے کہ کا نئات میں اس سے بڑا پیوتو ف نہیں پیدا ہوااس لیئے بدّو کی ایک مثال مشہور ہوگئ کہ عرب کے بدّواب پہنیں سے بدّو شے یا کیا ہے بینیں پہت بہر حال سب بھاگ کر بین گئے میدان میں کوئی مجور کے درخت پہ چڑھا، کوئی تاڑ کے درخت پہ چڑھا، کوئی بہاڑی پرکوئی ادھرکوئی ٹیلے پراورجس کوکوئی جگہنیں ملی وہ ایک دوسرے کے کندھے پرچڑھا گئے۔

بس بدد مکھ لیں کھاٹی نے فتح کی اور ہم نے جا کر خبر دی اب آپ بیغور کیجئے اب سب کویقین ہے کیلی فتح یا تیں گے اور جب رسول کہدرہے تھے کہ جاؤاس کے متر مقابل کون جائے گا یقین تھا کہ ہم مارے جائیں گے تو اب علی گئے تو اطمینان ہے کہ ملی فتح كريں كے اور خركر كر ہم جائيں كے اور وہاں پر ذوالفقار چلى اور چلى كيے چلى ابھى بناوں گا اُس کے بعد بھگدڑ مجی اورسب واپس آئے در خیمہ پر کہ ہرایک بیر جا ہتا تھا کہ سب سے پہلے خبر میں دول جنت پہلے میں اول جنت میں لے اول، جنت میں لے اول ہانیتے، کانیتے خاک اڑاتے، گردوغبار اُڑاتے ہوئے تیز دوڑے مسلمان دوڑنے میں تو بڑے ماہر تھاور تیز دوڑتے ہوئے آئے اور بلٹ کرآنے میں تو زیادہ ماہر ہیں، لیك كر آئے نبی کی طرف تو تیز آئے اور جاروں طرف سے یکار یکار کر کہنے لگے کہ یارسول الله مبارک ہوملی نے فتح یائی علی جیت گیے علی جیت گئے اب رسول کسی کی طرف دیکھے ہی نہیں رہے۔اب بڑے حیران ہوئے سب کدرسول اللہ تو کسی کی طرف متوج نہیں ہیں سب نے كہايارسول اللہ ہم على كى فتح كى خبرلائے ہيں آپ جواب ہى نہيں ديتے كہا ہميں پہلے ہى خبرال گئ کہا کہآپ کو کیے معلوم آپ تو خیصے میں بیٹھے ہوئے تھے کہا پہلمان میرے یاس

### زوالفقار کی دورالفقار کی المحدد المحد

بیٹے ہیں انھوں نے ہادیا اِنھوں نے پہلے ہی مجھ مبارک باددی کہ مبارک ہوعلی جیت کے تواب رسول کو چھوڑ کرسلمان کے پیچھے پڑ گئے تم کب باہر گئے تھے بھئ تم تو شروع ہی سے یہاں بیٹھے ہوتین سوبرس کے بڑھے ہوتم نے کہاں سے دیکھ لیا تمہاری تو روشنی بھی نہیں آنکھ کی کتم دیکھ سکوتم نے کہاں ہے دیکھ لیا کہاہم نے یہیں سے بیٹھے بیٹھے دیکھ لیا کہا کیے کہا پردے سے دیکھے لیا تمہارے بھاگنے کا انداز بتار ہاتھا خوثی میں آرہے تھے ہم سمجھ کئے ہم نے فورا بتادیا کہدیا کہ مبارک ہوتہاری تیزی دیکھی تمہاری بھگدڑ دیکھی ہم فورا سمجھ گئے ہم نے کہایارسول الله مبارک ہوملی جیت گئے جلوس آر ہاہے بتانے تواب پیتہ چلا كەدە جنت جويلنے والى تقى دە بھى گئى ہاتھ سے دەسلمان لے گئے گل إيمان كى تو ہے دہ تو ہے وہ بانٹے گا، وہ جو بعد میں رسول اللہ نے اعلان کیا تھا وہ تو ہاتھ سے گئی ایسی ہاتھ سے گئ كهاب تكنبيس ملنے كى اب لا كھآپ كہتے رہيے كەللەراضى ہوجائے دعاا گرقبول ہوگئي تو مل جائے گی جب رسول کے عہد میں کسی کی دعا قبول نہیں ہوئی تواب کیا قبول ہوگی ،اب آب د يکھئے ذوالفقار چلی اور چلی کیسے، کیسے چلی پہلا دارتو کر ذوالفقار پہلا دارنہیں کرتی وہ بہل نہیں کرتی تو عمر وابن عبدود نے وار کیا وارعلی کے سریر پڑا بالکل درمیان میں زخم لگاعلی نے کہا تیراداریتھااب بیمیرادارہےاوردارتین قتم کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہےارض کا وارایک ہے طول کا وارتیسراوارسیفی کا وارہے،ارض کا وار کمر سے ہوتا ہے اور طول کا وارسر سے ہوتا ہے ملیفی کا وارجو ہے وہ کندھےسے چلتا ہے اور تر چھا کا ٹتا ہے ، طویل کا نی سے آ دھا کٹاہے،ارض کاجوہےوہ درمیان سے دوھتے آ دھا کر دیتا ہے تومشہور پیتھا کے لگی اگر طول کا دار کریں تب بھی دوھتے برابر ہوتے تھے ادر اگر ارض کا دار کریں تب بھی برابر تو لوگ کہتے تھے تول کر دیکھ لودونوں ھے برابر ہوں گے تو ذوالفقار میں ایک خصوصیت بیھی كهسامنےآنے والے كافر كودو برابر حصول ميں تقسيم كرتى تھي اس لينے على كاايك لقب قسيم

### ووالفقار المالي المالي

اورقاسم ہے، جیسم اورقاسم اُسے کہتے ہیں جو برابر برابر بانٹ دے جنت اور جہنم کو برابر برابر محمنوں اور کا فر کو مومنوں اور کا فر کو مومنوں اور کا فر کو سے تقصام کردیں گے یہاں دنیا میں گئی بار ایسا ہوتا تھا کہ برابر برابر کا فرکو تقسیم کردیتے تقے اور مشہورتی ہے بات کہ تول کردیکے والوقاب دیکھئے کہ خطول کا وار ندارض کا وارنہ سیفی کا وار آج ایک عجیب وغریب وارکیا ہے اور مزانہیں آئے گا۔

اگرمیں پہلے آپ کو بینہ بتادوں کہ جب گھوڑے بیا بیٹا ہوا تھا عمرا بن عبدوورتو اُس نے کہا کہ کوئی خواہش بیان کروہم اینے مقابل آنے والے کی تین خواہشیں پوری کرتے ہیں اس لیئے کہ ہمارے ہاتھ سے نے کرآج تک کوئی نہیں گیائم بھی اپنی جوخواہشیں ہیں بیان کردونو علی نے کہا کہ میری پہلی خواہش ہیہے کہ کلمہ بڑھ لے تو اُس نے کہا ناممکن تو آپ نے کہا کہ واپس چلا جا اُس نے کہا کہ یہ بھلا کیے ہوسکتا ہے کہ ایک نیجے سے ڈرکر میں بھاگ جاؤں جوان ہے ڈرکر بھاگ جاؤں میدان نہیں چھوڑوں گا تو کہا کہ اچھا تیسری خواہش بیہے کہ میں پیدل ہول تو گھوڑے سے اُتر آ اُس نے کہا کہ بیخواہش میں پوری کروں گا تیسری خواہش اُس نے بوری کردی علیٰ کی اور گھوڑے سے اُتر آیا، کین اُترتے ہی پہلاکام بیکیا کہ ایک تلوار کا وارجو چلایا تو ایک ہی وار میں گھوڑے کے جاروں یا وَل قطع کردیئے میلی برأس نے رعب ڈالا کہ ہمارا داراییا ہے کہ ایک دار میں ہم جار مختلف فاصلول ہم ایک وارمیں لے لیتے ہیں حالانکہ بے زبان جانور نے کیا خطا کی تھی ليكن بيه يبخ والفقاراورصاحب ذوالفقار كاعدل كه جوعلي طول وارض كاواركرتا تهااور سيفي كا وار کرتاتھا آج ایک نیا وار کیا جب عمرونے وار کیاعلیٰ پرتو اُس کے جواب میں اب جو ذوالفقار چلی تو بجائے سریر یا تمریر یا گردن پر چلنے کے اچا نک اب جو چلی تو دونوں پیرعمرو تے قطع کردیئے یعنی علی نے بتایا کہ جیسے درخت کی شاخ کو فلم کردیتے ہیں ایک ہی وار میں دونوں پیرقطع کردیئے بتایا پیلی نے کہ بیہ ہماراعدل ہے ایک بے زبان جانور کے پیرتونے

# 

کاف دیئے خدا کی مخلوق کی تونے تو بین کی ہے ملی خدا کے لیئے اور ماہے ایک وار میں اُس جانور کی حرمت کور کھا دار کر کے بتایا کہ دیکھویہ نہ تھنا کہ تین ہی دارآتے ہیں یہ ایک ایسا واربھی آتاہے کہ جو آج تک عرب میں کسی نے نہیں کیا،غور کیا آپ نے ذوالفقار نے دونوں پیر قطع کردیئے، گر گیا، اب ظاہر ہے کہ جب پیربی کٹ جائیں تو بھا گئے کے رہتے توسارے بند ہوگئے اب کیا کرسکتا ہے گئی سینے پرسوار ہو گئے اب سر کا مٹنے میں کیا دیر ہے کیکن آج علیؓ کو میھی بتانا تھا کہ میری ذوالفقاراحکام دین کی کتنی پابند ہےاورتو حید ہے كتنى محبت ركھتى ہے بيصرف ميرے ليے نہيں ہے بلكه خداكيلئے ہے اور جب بيچلتى ہے تو علیٰ کیلئے نہیں چلتی بلکہ اُس کے لیئے چلتی ہے جب اُس کے لیئے چلتی ہے تواب جا ہے ہیں کہ سرکوتن سے جدا کریں ایک باراس نے تُعابِ دہن پھیناعلیٰ کے منھ کی طرف بے ادبی کی علی ہٹ گئے چلتی ہوئی تلوارزک گئی برامشکل تھا کہ ٹٹتی ہوئی گردن ہے تلوار ہٹالی جائے ذوالفقار ہٹ گئی علی رُک گئے لوگوں نے کہایار سولؓ اللہ پیرکیا ہوا اچھا خاصہ شکار ہاتھ آچکا تھاعلیٰ نے اُسے جھوڑ دیا، سرکار نے کہا کہ جب آئیں تو یو چھ لینا، تو اصحاب نے سب سے پہلا یہی سوال کیا تھاناعلی دشمن کے سینے پر سے ہٹ کیوں گئے تھے کہا اُس نے لعاب دئن میرے منھ پر پھینکا تھا مجھے غصہ آگیا اُس غصے کے عالم میں اگر مرقطع کر دیتا تو اب جوتش عمرو کا ہوتا اُس میں میراغصہ شامل ہوجا تا میرا ذاتی غصہ شامل ہوجا تا اور جب غصه شامل ہوجا تا تو انقامی کاروائی ہوتی میں کسی کاسراینی ذات کیلیے نہیں کا ثنا بلکہ تو حید کی بقاکے لیئے کا ٹنا ہوں، میں نے انتظار شروع کیا جب میرا غصہ ٹھنڈا ہوگیا جلال تمام ہوا تب جا كرمين في أس كاسركاف ليابي بي خندق كالرائي خندق كي بعد صرف ايك مقام ہم نے دیکھااوروہ مقام عجیب وغریب ہے وہ اس ہے بھی بڑھ گیا ہے مقام اس سے بھی بڑھ گیااوروہ مقام بیہ ہے کہ جب جمل کی اڑائی میں علیؓ چلے تیار ہوکر اور پرچم چاروں طرف

# زوالفقار المالية

تھے،ایک طرف عباس بن عبدالمطلب تھالکہ طرف عقیل ایک طرف جعفر کے بیٹے ایک طرف عقیل کے بارہ میٹے ایک طرف حسن جسین ،عباس ، محد حنفیہ ،سب ساتھ ساتھ چل رہے تھے گویا بنی ہاشم نے یوں گھیرا تھا کہ إدھراُدھرستارے تھے بھے میں آ فتاب طلوع مور باتفاجمل كيميدان مين آفتاب امامت ظهوركرر باتفاء ايك مرتبه ميدان مين آكرأس لشكركود كيهناشروع كياجس كى تعدادتقريباً جاليس ہزارتھى اورنظراس ناتے پرتھى ايسے ميں ہرکوئی علیٰ کومڑ مڑکرد کیچر ہاتھاعلی " ایک بارآ کے بڑھے اور ایک بار ذوالفقار کو کمرے نکال لیا۔ جیسے ہی ذوالفقار کو نکالا مالک اشتر آ کے بڑھے کہا مولا تھم دیجئے پہلے جاشاروں کو جانے دیجئے پہلے غلاموں کو جانے دیجئے ابھی تویسب موجود ہیں آپ پہلے کیوں جارہے ہیں بے اختیار کہا کہ بین مالک پہلا وار میرا ہوگا اس لیئے کہ میں اللہ کے لیئے جنگ كرر ماہول ايك ايك جملے برغور تيجة كاميري يارائي ميري ذات كيليے نہيں ہے بلكة وحيد کی بقا کے لیئے ہے اب بیراعتراض نہ کرنا کہ بچیس برس ذوالفقار کیوں نہیں نکلی اگر ذ والفقار پچپس برس کے عرصے میں باہرنکل آتی تو دنیا یہی کہتی حکومت لینے کے لیئے تلوار نکالی خلافت جینے کے لیئے توار نکالی کی علی کی تلوار جب بھی چلتی ہے خدا کیلئے چلتی ہے ا بنی ذات کیلئے نہیں چلتی آج جو بیز والفقار چلی ہے کوئی حکومت کا مسکنہیں ہے کوئی تخت کا جھکڑ انہیں ہے بلکہ جھکڑا عقیدے کا جھکڑا ہے اِن کا عقیدہ اور ہے ہمارا عقیدہ اور ہے ہماری ذوالفقارآج پیر بتائے گی سچاعقیدہ کس کا ہے اِن کاعقیدہ سچاہے یا ہماراعقیدہ سچا ہے مالک نے کہا کیا ارادہ ہے کہاسب سے پہلا وار ہمارا ہوگا میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ما لك إشتر ابيا وزيرتها عباس جبيها بهادر بيشا تفامحم حنفيه كوعلمدار بنايا تفاعبدالله بن جعفر جبيبا شجاع تفامسلم ابن عقيل جبيبا شجاع تفالهيكن ميدان ميركسي كونبيس بهيجاجسن كونهيس بھیجا، حسین وہیں بھیجاخود گئے بہلا وارمائی ہی کرتے ہیں صرف پر بتانے کیلئے کہا بے عرب

# زوالفقار کی المحالی ال

والوتيس برس ہو گئے تلوار نہیں نکلی پیز سمجھنا کہ تلوار میں زنگ لگ گیاہے باز و کمزور ہو گئے ہیں آؤد یکھو، پہلا دار کرے بتاؤل گا جیسے خندق میں لڑاتھا، جیسے خیبر میں لڑاتھا، جیسے اُحد میں لڑاتھا آج بھی دیباہی لڑوں گاساٹھ برس کا ہوگیا تو کیاعلی قیامت تک جوان رہے گا-اس ليئے كم لافتى إلا على على جوان ب قيامت تك جوان ب بين مجھنا كماس کے باز وؤں کی طافت ختم ہوگئ میری طرف نظرر کھنا اور دو جملے ہیں تقریریمام ہوگئی ایک بار على نے ذوالفقار نكالى اور بيانداز ه رب كه جاليس بزار كالشكر ہے، اور صف بيصف ميدان میں شکر ہے گھوڑے سوارسب بیٹھے ہوئے ہیں اپنے گھوڑ وں پراس سرے برعلی گھوڑا دوڑاتے ہوئے گئے اب شکرکے دونوں سرے نگاہوں میں رہیں مجھے نہیں پیتہ کہ چالیس ہزار کالشکرا گرمیدان میں تھیلے گا توایک میل کی لمبائی میں تھیلے گایا ڈیڑھ میل کی لمبائی میں تھلے گایا یانچ میل کی لسبائی میں تھلے گا میرااندازہ نہیں ہے آپ اندازہ لگائیے کہ جیالیس ہزار کالشکر میدان میں صف بصف کھڑا ہوجائے تواس کا فاصلہ کتنا ہوگا تاریخ نے یہ بتایا كەسب دَم بخود تھے أدهر كالشكر بھى دم بخو دعلى كالشكر بھى دم بخو دايك بار گھوڑا دوڑاتے ہوئے اُس سرے پر بینچے ایک باراللہ کانام لے کر کلمہ بڑھ کراب جوذ والفقار جلی تواس شان سے چلی کداب جو چلی گھوڑ ہے کو دوڑاتے جارہے تھے تلوار چلتی جارہی تھی ایک بار ون بزارآ دميون كاسرچيتم زدن مين يون كتاجار باتها جيسے كوئى شاخوں كوكا شا بوا جار با ہے نہیں ابھی علیٰ کا کمال نظر نہیں آیا ایسا لگتا تھا کہ پہلے اُس کنارے پر بجلی حکی اور وہی بجل چک کر پہنچتی ہوئی اِس کنارے پر گری اور چشم زدن میں لشکرنے دیکھا کے علی واپس ہوئے اب علی واپس ہوئے پہلے سیدھے ہاتھ میں تلوار تھی اب جو واپس ہوئے تو اُلٹے ہاتھ میں تلوار تھی اب جو چلی تو بوں چلی کہ پیروں کوقطع کرتی ہوئی اس سرے سے اُس سرے تک چلی گئی۔ دس ہزار سراور بیس ہزار ٹانگیں غور کیا آپ نے چٹم زون میں دس ہزار

### و الفقار المعالمة الم

اشقيا كوكاث كرىچينك دياعلى في چشم زدن ميں بتايا ابل عرب مت مجھنا جب كها مالك اشترنے خیے میں یاعلی میری سمجھ میں نہیں آتا کتنی بڑی الزائیاں سامنے ہیں اور بدجو کی روٹی اور باہرنکل کرروکراصحاب سے کہااگر فاتح خیبر کی یہی غذار ہی تو میری سمجھ میں نہیں آتا ، توایک بارعلی نے خیمے سے نکل کرکہاسنو مالک اشتریہ ساٹھ سال کی عمر میں آج بھی علی تنهاميدان جنگ مين آكراستاده موجائ ذوالفقار ليكراوريد بوراعرب الكرآئ عليّ کے مقابلے میں تب بھی علی پر فتح نہیں پاسکتے۔ یہ نج البلاغہ میں علی کا جملہ موجود ہے جو مالک اشتر سے کہا ہے کوئی کہ سکتا ہے الیا جملہ اس شان کا جملہ ذوالفقار نے فیصلہ کردیا جنگ جل میں کے عقیدے کس کے خراب تھے۔ ذوالفقارنے فیصلہ کیا اور اس شان سے فيصله كياك جمل كى موصوفد سے يوچھا كيا اورجب يوچھا كيا كرآپ سے ايبا كيوں موا، تو روکریمی کہا، چھوڑ واسے جانے دو، میں غلط کئی علیٰ کے مقابل ،عبداللہ ابنِ عباس کہتے ہیں كەسارى زندگى جب جمل كا ذكرآ جا تا تھا تو اُڑھنى آ نسوۇل سے تر ہوجاتى تھى كەيدىيى نے کیا کیا رہے مجھے کیا خطا ہوگئ ذوالفقارنے فیصلہ کردیا جن حن پکارنے والووہ جن نہیں تھاباطل تھااور تاریخ کولکھنا پڑاتو فیصلہان کا یوں ہوا کہ جنگ کے بعد جو پچھتایا وہ ہارا جو خوش ہے اور آج تک خوش ہے وہ فار جے بہ بچھتانے والے آج تک بچھتارہے ہیں ارے یہ پچھتانا کوئی پچھتانا ہے۔ یگانہ نے ایک شعر کہاتھا کہ ' جلنے والوں کوجلنا بھی نہیں آتا"عجيب شعرع زل كاشعرب

جلنے والوں کو جلنا بھی نہیں آتا یہ بیانابھی کوئی جلناہے کدرہ گئے دھوال ہوکر جلنے والوں کا انجام دھوال ہوکر۔ جلنے والوں کا انجام دھوال ہوکر۔ تو ذراغور تو جیجے کہ بیددھواں جو ہوگئ ہے تاریخ اور تاریخ جو دھواں بن کر چھیلی ہوئی ہے دل جلوں کے دل کا غبار ہے جونظر آتا ہے۔اب آپ خو دغور بیجئے کے ملگ کے مقابل ہے دل جلوں کے دل کا غبار ہے جونظر آتا ہے۔اب آپ خو دغور بیجئے کے ملگ کے مقابل

#### 

جو فيصله ہوا بيمكيّ كارنامه تھا كەذ والفقار كو نيام ميں ركھ ديا۔ جب پہلا واركيا تو نيام ميں ر کھ دیا اور کہا اب لشکریہ حملہ نہ کرنا اب اس ناقے کو گرِاد و بات ختم ہوجائے گی نا قبہ گرا اور بات ختم ہوگئ اورآپ دیکھئے جا دووہ ہے جوسر چڑھ کے بولے بھیررسالہ نیا آیا ہے پڑھ لیجے تکبیر رسالے میں بڑی عجیب باتیں لکھیں ہیں اس عفتے اور پر بات میں نے پچھلے سال رمضان میں جہار دہ معصومین میں تفسیر کی مجلس میں کہی تھی اور یہی بات میں نے چہلم کےعشرہ میں رضوبیامام باڑہ میں کہی تھی بہت ہےلوگ ایسی باتوں کا برا مان جاتے ہیں لیکن دلیل اور حق برغور نہیں کرتے کہ شرسے بات کیا کہی جارہی ہے اس پرغور کیجئے کہ جمل حق نہیں ہے کسی کی نظر میں تو اگر کل حق تھی تو آج وہی حق جملہ کیا دیا میں نے جادووہ جوسر چڑھ کے بولے، غور کررہے ہیں نا آپ ذرا ساغور کریں بڑے کام کی بات ہے مثال دی تھی میں نے اپنی تقریروں میں کہ فدک کے موقع پر یہ کہا گیا کہ بیٹی باپ کی حفدار نہیں ہے۔اس لیئے کہ رسول جو پچھ چھوڑ تاہے وہ صدقہ ہوتا ہے اس لیئے بیٹی کو باپ کاحت نہیں ملا۔ تو فقہ میں پیچریر کر دیا مسلمانوں نے کہ باپ مرجائے تو بیٹیوں کو حشہ نہیں ملتا جائیداد میں نہیں ملتانے الحق سے جب عورتوں نے احتجاج كيا توجوقا نون بنايا جوفقه بنائي أس يرككصوايا كهاعلان كردوكهاب مسلمانوں ميں عورتوں کو باپ کا تر کہ ملا کرے گا خباروں میں آگیا۔ جادووہ جوسر چڑھ کے بولے، چودہ صدیوں میں یول شکست دی ہے۔آپ اگر اصرار کرکے پڑھتے ندر ہے تو آج ہی عورت کی بیروح بیفس جاگ کرنه پکارتا که ہم پرظلم ہواہے تواب آپ بیدد تکھئے کہ بیہ جو ظلم کی آواز ہم اُٹھاتے ہیں اس لیے نہیں کہ تیعوں پرظلم ہوا ہےار ہے بھائی انسانیت پر ظلم ہوا ہے، ہم اُس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں اگر ہم فدک نہ پڑھتے تو مسلمان عورتیں اپنے اپنے باپ کاحق آج کیے یا تیں تو مجلس یہ ہرایک کے فائدے کی بات

#### زوالفقار المستحالات ہوتی ہے۔ صرف شیعوں کے فائدے کی نہیں ہوتی بالکل یہی بات ہے اگر ہم جمل يره صناحچھوڑ ديتے۔ بہت ہےلوگ کہتے ہیں میں تو اُن کو بیوقوف سمجھتا ہوں ورنہ وہ کہتے ہیں ارے صاحب یہ کیا پڑھنا ہے ایسا پڑھیئے کہ غیر بھی آیا کرے ناک چڑھا کے ذ را بھویں چڑھا کے ایک اٹائل ہوتا ہے کہنے والوں کاارے پیرکیابات کی بیدد کیھئے کہ اگرہم جمل نہ پڑھ رہے ہوتے تو آج ہمارے پاس بینکتہ تھا کہ ہم منبرے کہتے کہ اگر چالیس ہزار کے نشکر کولیڈ کرسکتی ہے ایک عورت تو یا کستان کی وزیر کیوں نہیں ہوسکتی ایک عورت الیکن ہم نے آج تک میہ بات نہیں کہی تواب بیدل میں چورہے کہ کہیں ایسا نہ ہودلیل دینے والی یا خود جو حکمران ہے وزیر ہے وہ خود پیے کہ جھ کوتم کیا کہہ رہے ہو کہ غلط اور باطل ہوں میں اسلام میں تو نبی کی بیوی آگئی تھی لیڈ کرتی ہوئی تو اس سے پہلے کدیہ کہد یاجائے کہ اُس نے لیڈ کیا تھا،سارے مسلمانوں نے الیکٹن سے پہلے ہی بہ کہنا شروع کر دیا تھاوہ باطل تھیں وہ باطل تھیں تا کہ عورت حکومت نہ لے لے اس تکتے یرنظررہ میاں نورانی نے کہا الیکش سے پہلے میاں نورانی نے کہا اگر وہ بینظیر بے دلیل لاتی ہیں کہ جمل میں اُمّ المونین آئیں تھیں تو وہ باطل تھیں امام وقت کےخلاف آئیں جنگ میں مین ہیڈنگ میں چھیا، کیوں چھیا، اس مجلس نے کہلوایا اس مجلس عزانے میاں نورانی ہے کہلوایا اور تکبیر سے اب کہلوایا وہ تکبیر جوایمان ابوطالب کا انکار کرے، بھی آل

رسول میں اضافہ کردے، بھی علی کے خلاف بولے آج وہی تکبیر رام ھے تو اُس میں سیہ

ہیڈنگ ہے کھا نے نیج البلاغہ میں جمل کی عورت کے خلاف کیا باتیں کہیں یہ بوائٹ

کیوں اس لیئے آیا ہے کے بینظیر چونکہ علیٰ علیٰ کرتی ہیں نوعلیٰ علیٰ سے دلیل لاؤ کہ علیٰ نو اُن

كوبرا كہتے تھاں ليئے اُن كافيوركر كے تم وزینہیں ہوسكتی ہوچلواس بہانے ہمیں نہیں پیت

کہ بینظیر جو ہیں وہ وزیر ہیں جائز ہیں اسلام کی نظر میں یانا جائز ہیں کم از کم مسلمانوں کے

# ووالفقار المسادر المسا

قلم سے سے بات تو نکل کئی کہ جمل میں آنے والی حق نہیں تھی، اب بیتو سے ہو گیا اب تو مسلمان خوش ہو گئے ہفتہ دارتکبیر لکھ رہاہے کہ گئے نے اتنی مذمت کی اتنی عورت کی برائی کی كداتني برائي كي ايك بات بتادول كمليّ نے بے اختيار نج البلاغه ميں سينكروں اقوال اور خطبے عورت کے خلاف دیئے لیکن پیرنہ مجھ لے کوئی علیٰ عورت کے خلاف تھے علیٰ کی تیرہ ہویاں تھیں علیٰ عورت کےخلاف نہیں تھے جو کچھ کہا ہے سب عورتوں کی ہرائی نہیں کی بلکہ مخصوص ایک کے بارے میں اب علیؓ کے جتنے قول میں عورت کے خلاف وہ ساری عورتوں کے لیے نہیں ہیں بلکدایک کیلئے ہیں اور تقریر کا آخری جملہ ایک کیلئے اس لیئے ہیں کہ اگر علیٰ تمام عورتوں کی برائی کرتے تووہ نہیں کرسکتے اس لیئے کہ علیٰ کو جوعورت ملی وہ افضل تفي، زهرا افضل، أم البنين افضل محمد بن حفيه كي والده خوله افضل اساء بنت عميس افضل ، زینبٌ بنت مسعودافضل علیّ کی کوئی بیوی مجھی علیّ ہے نہیں لڑی مجھی جھکڑ انہیں کیا کسی نے نان نفقہ کا ، تو علی عورت کی برائی کیوں کرتے ،عورت کی برائی کرنے کی کیا ضرورت تھی اس لیئے کملی کے پاس جومورت آتی ہے اگراُس میں عُضر بھی ایبا ہوتو علیٰ کے پاس امامت کی بارگاہ میں آگراُس کا کر دارا تناسنور جاتا ہے عورت توعورت ہے اس میں روح ہوتی ہےاُس کاجسم ہوتا ہےاُس کے پاس عقل ہوتی ہے وہ ناقص صحیح لیکن علیٰ کے پاس جوعورتیں آ رہی تھیں وہ عقل میں کا ٹل ہو کر آ رہی تھیں ارے اگرعلیٰ کے پاس کو کی تلوار لوہے کی آجائے تووہ تاریخ میں ذوالفقار بن جاتی ہےاوروہ علیٰ کے سینے پر رہتی ہے جھی اورعلیٰ کی کمرمیں رہتی ہے اور جب اڑ کر آتی ہے تو زہر اُجیسی بی بی اپنی چا در سے اُس کو صاف کرتی ہیں اُس کوصاف کر کے دیوار پہ حجروعلیٰ میں آویزاں کردیتی ہیں اب وہ ز ہراً کامعجزہ تھا کہ زہراً ہیے بتا ئیں کہ کہاں سے آئی تھی ذوالفقاریے بلی کا کارنامہ تھا کہ ایک بار ذولفقار آویزال تھی دیواریہ آویزال تھی اور وہ منزل آئی کہ جب رسول نے علی

### 

كوجابلقااور جابلها بهيج ديا اسلام كى تبليغ كيليئه اور جب وہاں پہنچے تو كئى لاكھ نصرانیوں کے جمع میں اُن کا پہنچا ہوارا ہب بیسوال کرتا ہے بیہ بوچھتا ہے کہ تمہارا نام کیا ہے تو علیٰ کہتے ہیں میرانام ایلیا ہے تو کہا کہ اگر تمہارانا م ایلیا ہے تو کیاتم احماً کے جانشین ہو، کہاہاں میں احمدُ کا جانشین ہوں تووہ احمد جونبیؓ ہے جس کا ذکر انجیل میں ہےتو کہا کہ ہاں وہی احد ، کہاتم ایلیا ہوہم نے انجیل میں یہ پڑھاہے کون کہدر ہاہے انجیل کاعالم کہہ ر ہاہے کہ ہم نے انجیل میں پڑھاہے کہ احمد کا جانشین ایلیا جوآئے گا اُس کے پاس ایک آسانی تلوار بھی ہوگی تم تو خالی ہاتھ ہوتوجہ رہے تم تو خالی ہاتھ ہوتلوار تو نہیں جس کا نام ذوالفقارہے پیۃ چلا کہ جب ہوتی ہے تو ڈر کے بھاگتے ہیں لوگ نہیں ہوتی تو زیارت كرناجائة بين لوگ، عجيب تلوار ہے كەرابب دىكھنا جا ہتا ہے كە ہاتھ مين نظرآئة تو زیارت کروں تو کہا آ جائے گی ایک بار ہاتھ بڑھایا تو ذوالفقار ہاتھ میں آگئ کے دیکھو یہ ہے ذوالفقاریہ ہے میری تلوار، زہراً نماز پڑھ چکی تھیں ایک باردیکھا ایک ہاتھ آیا علی کی تلوار پر ، تلوار غائب ہوگی ، رسول اللہ کو بلوایا کہا یا رسول اللہ سمجھ میں نہیں آ یاعلیٰ کی تلوارابھی دیواریہ آ ویزال تھی کیکن نظروں سے اوجھل ہوگئی ہے، کہاعلی اُس راہب نے زیارت کرنے کیلیے علی سے ذوالفقار ما تکی ہے بیلی کا ہاتھ تھا ذوالفقار وہاں ہے،اب د کیھئے ذوالفقار آ گئی اُس نے دکھنا جا ہالیکن اب علیٰ کی زبان تبلیغ کرتی ہے ذوالفقار پہلومیں ہے یعنی ذوالفقار کو بھی چین نہیں ہے علی جب زبان سے تبلیغ کریں تب بھی میں یاس رہوں چلوں یا نہ چلوں میکھی ایک پہلو ہے ذوالفقار کا کہ وہ ہر کارنا معلیٰ کا دیکھنا چاہتی ہے یعنی علی کو چھوڑ نا بی نہیں جا ہتی اکیلا ہر منزل پرادرایک بارعلی سے اُس نے يو چھا بتاو وہ ايك كيا جس كا دوسرانہيں وہ دوكيا جس كا تيسرانہيں اور وہ تين كيا جس كا چوتھانہیں اور وہ چارکیا جس کا پانچواں نہیں اور وہ پانچ کیا جس کا چھٹانہیں اور وہ چھکیا



جس كاسا توان نہيں وہ سات كيا جس كا آٹھواں نہيں وہ آٹھ كيا جس كانواں نہيں وہ نوكيا جس کا دسوان نہیں وہ دس کیا جس کا گیار هواں نہیں وہ گیارہ کیا جس کا بار ہواں نہیں وہ بارہ کیا جس کا تیرھواں نہیں میسئلے میں نے انجیل سے یو چھے ہیں علی نے کہا کون سے مشکل مسکے یو چھے ہیں یہ جوتونے یو چھاوہ ایک کون جس کا دوسرانہیں وہ رب ہے ہمارا یا لنے والا بیجوتونے یو چھاوہ دوکون جس کا تیسرانہیں وہ رات اور دن ہیں اُن کا تیسرا نہیں اور یہ جوتونے تین یو چھا یہ تین طلاقیں ہیں چوتھی نہ یہودیت میں نہ عیسائیت میں نەاسلام بىل چۇھى طلاق نېيى طلاقىل تىن بىل ادر چار جونۇنے يوچھا يەچارعناصرار بعە ہیں جن سے مل کرانسان بناہے آگ، ہوا،مٹی اور یانی پانچویں چیز انسان میں شامل تبين جاربى عناصريين اب ان عناصريين بچاسول عناصر سائنس بنالے دوسرى بات ہے دنیا وی عناصر حاربی ہیں آگ، ہوا، مٹی اور یانی اور علی نے یہ بتایا فلے بھی یہی کہتا ہاورتاری بھی یہی کہتی ہے،اوریہ جوتونے یو چھا کدوہ پانچ چزیں کون می ہیں جن کا چھٹانہیں وہ انسان کی پانچ حِس ہیں چھٹی حِس انسان میں نہیں کل پانچ حِس ہیں ،سننا، د مکھنا، چکھنا، سوگھنا اورمحسوس کرنا چھٹی حِس نہیں اور پیہ جو تونے پوچھا چھ کیا جن کا ساتوال نہیں وہ چیسمتیں ہیں چیے ہی ست انسان جاسکتا ہے ساتویں ست نہیں ہے، شال،جنوب،مشرق،مغرب،زمين،آسان ياإدهرجائ گايا أدهركل چه بي متيل بين سانویں سست نہیں اور بیہ جوتو نے بوچھا کہ سات کیا ہیں جوآٹے نہیں کہاسات زمینیں ہیں آتھویں زمین نہیں اور آٹھ جوتونے بوچھ آٹھ آسان ہیں نواں آسان نہیں اور نوجوتونے یو چھاتو نوجنتیں ہیں دسویں جنت نہیں اور دس جوتو نے پوچھا دس روز حاجیوں کے لیئے ہیں گیاروال روز حاجیوں کیلئے نہیں۔ فج کے اعمال ہی دس روز کیلئے ہوتے ہیں گیارهواں روز جج کیلئے نہیں اور یہ گیارہ جوتونے پوچھا توبیہ گیارہ یوسف کے بھائی ہیں

#### ووالفقار المالي المالية

ان کا کوئی بار ہواں بھائی نہیں اور یہ بارہ جوتونے پوچھا بڑی عجیب بات تونے پوچھا کی ہے تن آسان پر جو برج ہیں وہ بارہ ہیں تیرھواں برج نہیں اور بیدن جو ہیں اُن میں باره ساعتیں ہوتی ہیں بارہ گھنٹے اور رات بارہ ساعتیں ہوتی ہیں۔ تیرھویں نہیں اوراگر سمجھ میں آجائے تیرے بیتو تیرے سمجھانے کو کہددیاہے، من من بیہ جوتونے نام لیا ابھی احمد کا جس کامیں پہلا جانشین ہوں جس کا نام ایلیا ہے، پہلا میں ہوں آخری محمد ہوگا سے کل بارہ ہوں گےان کا تیرھواں نہیں ہوگا اوراُس کے بعدعلیٰ نے کمال کر دیا کہا گرتو ہیہ باتیں مان کر کلمہ پڑھ لے تو ابھی تجھے بتاوں اور کلمہ پڑھ لا الا الہ اللہ کہدو ہے تو گن لے بورے بارہ حروف ہیں۔اوراس کے بعد اگر تو محکر سول اللہ کہدو ہو اس میں بھی بارہ حروف ہیں، تیروال حرف نہیں ہے ذوالفقار گئی تبلیغ ہوئی بے چلے واپس آئی صرف منھ دکھائی میں کلمہ پڑھوا لیا گویا منھ دکھایا اور منھ دکھائی میں ہزاروں عیسا ئیوں ے کلمہ بڑھوالیا تو ظاہر ہے کہ اُس کا صدقہ استاد قمر جلالوی کہددیں تو جب منھ دکھائی اُس کی اتنی ہے تو اُس کاصد قد کتنا ہوگا ، ظاہر ہے علی بہت بڑاصد قد نکالتے ہوں گے۔ مرہب کا قتل بھی کوئی خیبر میں قتل تھا

شرہب کا ک بن کوئی لیبر یک ک کا پھینکا تھا ذوالفقار کا صدقہ اُتار کے

موضوع پھرنامکمل رہ گیا پھر دو گھنٹے ہوگئے اور اب ہم تقریر کریں گئیں اس لیئے کہ اب ہم تھک گئے اور تقریر ختم کرتے ہیں کہ ذوالفقار نے جو کارنا ہے کیئے کل خاموثی دکھائے اُس کے خاموثی دکھائے اُس کے مارنا ہے دکھائے اُس کے میں دکھائی بھی آگئ اُس کا صدقہ بھی آگیا اب دوچار چیزیں نے گئیں ہیں۔ وہ کل کی تقریر میں عرض کریں گے اور ذوالفقار کے کیاوصف اور کارنا ہے ہیں وہ باتیں کر بلاتک جو کارنا ہے اُس نے کیئے ہیں کر بلا کے بعد کہاں کہاں نظر آئی اور اُس

### و والفقار المحالية

کے بعد آئے گی اب امام عصر کے ساتھ جو آئے گی آنے والی ہے کیا رنگ ہوگا، کیا دُ هنگ ہوگا کیے چلے گی، کیاانداز ہوگااورا یے عالم میں جب کہاتے ہتھیار بنتے چلے جارہے ہیں آواز سے تیز میزائیل اور بمبار اور کیے کیے راکث اور وہ اور بدراکث لانچراور فلال فلال اورایے ایے پستولوں کے نام سننے کو آتے ہیں اخباروں میں پڑھتے ہیں عجیب عجیب بتھیار چلے آرہے ہیں اوراس میں یہی وہ لوہے کی تلواریہی ذ والفقار لے کر امام عصرًا تکیں گے کیسی ترقی ہورہی ہے ہتھیا روں کی اور اسلحہ کی اور أس ميں وہی پرانی چودہ سوبرس پرانی تلوار تين تلوار كا ذكر برانا نہ ہوتو وہ كيسے برانی ہوسکتی ہےاب ذوالفقار کاوہ معجز ہ نظرآئے گا کہ جب وہ ذوالفقارآئے گی اور نیام سے إدهر بابرآئي اب جتنا اسلحه بسب بيكار جب سردارآ كياجنگل مين شيرآ جائة توكون ٹکتا ہے گدھے بھاگ جاتے ہیں ذوالفقار کے سامنے کون می بندوق، توپ اور تکوار ٹہرے گی اس لیئے کہ ذوالفقار معجز ہ ہے تواب جب وہ آئے گی دوبارہ اُس کا ظہور ہوگا امام کے ساتھ اور جب وہ چلے گی امام کے ساتھ ساتھ ظہور کرے گی اور جب چلے گی تو کیا کیا کارنامے کرے گی بیسے رہ گئے کل عرض کریں گے۔

آپ کیلئے دعا کرتے ہیں بارالہا ہمیں کوئی غم نددینا سوائے غم محرُّ وآلِ محرُّ کے ہم میں جو بیار ہیں اُنھیں شفاعطا فرما، جومر گئے ہیں اُن کی روحوں کو بخش دے جوزیارات مقامات ِ مقدسہ کرنا چاہتے ہوں اُنھیں زیارت نصیب فرما جواولا دنرینہ نہیں رکھتے اُنھیں اولا دعطا فرما جو بے روزگار ہیں اُنھیں رزق وروزی عطا فرما۔

ایک پر چه آیا ہے خاتون نے بھجوایا ہے حسنین فاطمہ بنت شریف مرتضلی یہ بول نہیں سکتی ہیں دعا کریں کہ اللہ بحق محمدُ وال محمدُ ان کی زبان پر ذکر محمدُ وال محمدُ جاری کرے۔



# ذوالفقار

. . . . از (سیداعظم علی نقوی جائسی )

#### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْم

الحمد الله رب العالمين والصلوة والسّلام على سيد الانبياء والمرسلين والا الطيبين الطاهرين المعصومين اما بعد فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين و فرقان الصادقين وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيْدٌ وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللهُ مَنْ يَنْصُرَةُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِلَّ اللهَ قَوِيّ عَرْيَدُ ( بِاره ٢٥ سوره الحديد (من) بروة يت نمره عن الله عَرْيَدُ ( باره ٢٥ سوره الحديد (من) بروة يت نمره عن الله عَرْيَدُ الله عَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ اللهَ عَنْ اللهَ عَوْنَ الله عَنْ يَنْ الله عَنْ يَنْ مَا الله عَنْ يَنْ مَا الله عَنْ يَنْ الله عَنْ يَنْ مَا الله عَنْ يَنْ مَا الله عَنْ يَنْ الله عَنْ يَنْ الله عَنْ يَنْ مَا الله عَنْ يَنْ مَا الله الله عَنْ يَنْ مَا الله عَنْ يَنْ الله عَنْ يَنْ مَا الله عَنْ يَنْ عَنْ يَنْ مِنْ اللهُ عَنْ يَنْ عَلْمَا الله عَنْ يَنْ الله عَنْ يَنْ مِنْ الله عَنْ يَنْ الله عَنْ يَنْ عَنْ يَنْ عَنْ يَنْ الله عَنْ يَنْ الله عَنْ يَنْ عَنْ يَنْ عَنْ يَنْ اللهُ عَنْ يَنْ عَنْ يَنْ عَنْ يَنْ مِنْ عَنْ يَنْ عَنْ يَنْ عَلْهُ عَنْ يَنْ عَنْ يَنْ عَنْ يَعْ مُنْ يَعْ يَنْ عَنْ يَنْ عَنْ يَنْ عَنْ يَنْ عَنْ يَنْ عَالِمُ عَنْ يَعْلَمْ عَنْ يَعْمُ عَنْ يَنْ عَنْ يَنْ عَلْهُ عَنْ يَنْ عَلْهِ عَنْ يَعْمُ عَنْ يَنْ عَنْ يَعْمُ عَنْ يَعْمُ عَنْ يَعْمُ عَنْ يَعْمُ عَنْ يَعْمُ عَنْ يَعْ يَعْمُ عَنْ يَعْمُ عَنْ يَعْمُ عِنْ يَعْمُ عِنْ عَنْ يَعْمُ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَلْمُ عَلْمُ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَلْمُ عَنْ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَنْ عَنْ عَلْمُ عَنْ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَنْ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَنْ عَنْ عَلْمُ عَنْ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَنْ عَنْ عَلْمُ عَنْ عَلْمُ عَلْمُ عَنْ عَلْمُ عَنْ عَنْ عَلْمُ عَلْمُ عَنْ عَلْمُ عَنْ عَلْمُ عَنْ عَنْ عَلْمُ عَلْمُ عَنْ عَلْمُ عَلْمُ عَنْ عَلْمُ عَنْ عَلْمُ عَنْ عَلْمُ عَنْ عَلْمُ عَلْمُ عَنْ عَلَا عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَنْ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ ع

(ترجمہ) ہم ہی نے فولا دکونازل کیا جس کے ذریعہ سے سخت لڑائی اورلوگوں کے بہت می نفع (کی باتیں) ہیں اور تا کہ خدا د کیھ لے کہ بے دیکھے بھالے خدا اور اس کے رسولوں کی کون مدد کرتا ہے بے شک خدا بہت زبر دست غالب ہے۔

قادر مطلق ہر چیز پر قدرت کا ملہ رکھتا ہے، وہ کسی دوسرے کی امداد اور نصرت کا قطعی طور پر ہرگز مختاج نہیں ہے، اس لیے کہ مطالبہ نصرت پر لبیک کہنے والوں، اور عملاً نصرت کرنے والوں کا حقیقی تعارف کرانا اور ان کے ایمان اور کردار کی بلندی کو دوسروں کے سامنے اجا گر کرنا اور ان پر قطعی طور پر جحت قائم کرنا مقصود ہے۔

مفسرین عامہ نے الحدید سے مراد تلوار لی ہے۔لیکن اس تلوار اور گھسان کی لڑائی کی نشاند ہی کرنے میں جس میں وہ تلوار نازل ہوئی بالکل خاموش اور ساکت نظر

### ووالفقار المحالية الم

آتے ہیں۔ آئمہ اہل بیت علیہم السلام نے وضاحت سے بتلایا ہے کہ الحدید سے مراد ذوالفقار، اور جنگ سے مراد جنگ اُحد ہے جس میں ذوالفقار نازل ہوئی۔

گھسان کی لڑائی کے موقعہ پر الحدید کا نزول صاف بتلاتا ہے کہ الحدید سے مراد
کوئی فولا دی اسلحہُ جنگ ہی ہوسکتا ہے۔ یہ بھی واضح ہے کہ الحدید کا عامة الناس کے
لیے مفید قرار دیا جانا اور اس سے اللہ اور اس کے رسولوٹ کی معیاری طور پر نصرت کیا
جانا کسی مادی جنگ کا تصور نہیں پیش کرتا بلکہ وہ جنگ ایک ایسا جہا دہونا چا ہیے جس
سے کسی مقصد اللی کا تکملہ ہو جائے۔

تاریخ وال حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ از آ دم تا ایندم جتنے بھی جہاد واقع ہوئے (خواہ ان میں کتنی ہی شدّت پیدا نہ ہو گئ ہو) ان میں سے کسی میں بھی کسی اسلح بجنگ کا نزول ثابت نہیں ہے۔

آیہ کریمہ کی ماضی کے واقعہ کی طرف اشارہ کررہی ہے۔ وقت نزول آیہ کریمہ تک اسلحہ جنگ کی فہرست میں صرف تیخ وتبر، تیر، گرز بھالے اور خبخر وغیرہ ہی لائے جا سکتے ہیں کسی آتشیں اسلحہ جنگ کی اس وقت تک ایجاد ہی نہیں ہوئی تھی۔ اس لیے الحدید سے مراد انہیں فولا دی مصنوعات ہی میں سے کوئی شے ہوسکتی ہے چنا نچہ میں عرض کر چکا ہوں کہ الحدید سے مراد انہیں فولا دی مصنوعات ہی میں سے کوئی شے ہوسکتی ہے چنا نچہ میں عرض کر چکا ہوں کہ الحدید سے مراد مفسرین عامہ و خاصہ نے تلوار ہی ٹی ہے۔ دنیا جائتی ہے اور تاریخ کے اور ات ہمیشہ اس کے واضح ثبوت رہیں گے کہ صرف جنگ احد میں ایک تلوار موسومہ بہ ذوالفقار منجانب اللہ ذریعہ جرئیل امین نازل ہوئی تھی۔

اگر کسی مسلمان کو ذوالفقار کے مادی صورت میں منجانب اللہ نازل ہونے میں شک ہوگا تو اس کا شک محض ذوالفقار ہی تک محدود خدرہ جائے گا، بلکہ اس کو حضرت ابو البشر اور ان کی زوجہ محترمہ کے جنت سے فرش زمین پر اتارے جانے حضرت

#### ووالفقار المالية

اساعیل کے فدید میں ایک بہتی دنبہ کے بھیج جانے حضرت موسی کے لیے الواح توریت کے فازل کیے جانے، اور توریت کے نازل کیے جانے، حضرت عیسی کے پاس خوان ماکدہ بھیج جانے، اور حضرت حتی مرتبت کے لیے معراج کے موقعہ پر براق کے نزول وغیرہم پرای قتم کا شبہ کرنا ہوگا جوسراسر قرآنی حقائق سے روگرانی ہوگی اور ایمان واسلام سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔

نازل کیے جانے کاصحیح تصور ہی اس بات کوصاف طور پر واضح کر رہا ہے کہ ذ والفقارايك عطيه الہي تھي ،جس كا كوئي تعلق مصنوعات عالم سے ہر گرنہيں ہے۔ پنجبراسلام کے عہد میں، یا اس سے قبل دیگر انبیاء کے زمانہ میں جتنے بھی جہاد ہوئے وہ سب کے سب ازابتدا تا انتہا ظاہری فتح برختم ہوئے ، البتہ جنگ احدایک الی جنگ ہے کہ جواینے ابتدائی دور میں ظاہر بظاہر کامیاب نظر آنے لگی تھی ،لیکن پیمبرسلعم کے حکم اور ہدایت کی صرح خلاف ورزی کی یا داش میں کچھ در بعد جنگ کا نقشہ ہی بدل گیا، ہزیمیت خوردہ اورمفرور شکر قریش کوعقب ہے مطمئن ہوکر افراد اسلام پر بھر پورحملہ کر دینے کا موقعہ ل گیا مال اور اسباب کے لوٹنے والوں کے پیر ا کھڑ گئے،جس کو کفار نے تلوار کی باڑھ پرر کھ لیا بہت ہے سیابی شکر اسلام کے مقتول ہوئے اور بہت سے میدان جنگ بیں رسول کو چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے میدان جنگ میں صرف وہی چندا فرادرہ گئے جوشروع ہی سے فقیل ارشاد نبوی کرتے ہوئے کفار کے مال واسباب کی غار تگری سے قطعی بے نیاز ہوکر محض رسول ا کرم کی حفاظت كررہے تنے دل بڑھے ہوئے اشكر كفارنے صرف چند افراد كومحافظ رسول ديكھ كر رسول اوراسلام کا خاتمہ کر دینا جاہا۔ محافظین رسول نے جان کی بازی لگا کر اور اپنی جانوں سے قطعی بے برواہ ہو کر کفار کے شکر کثیر کا مقابلہ کیا نتیجہ میں حضرت سیدالشہد ا

# 

حمزة اور حضرت البود جانہ شرف شہادت سے سر فراز ہو گئے۔ اب میدان احد میں اشکر اسلام میں صرف رسول اکرم اور نفسِ رسول علی مرتضی رہ گئے تنہاگل ِ ایمان نے گل ِ کفر کا مقابلہ کیا اور لشکر کفار کوشکست فاش دے کرراو فرار اختیار کرنے پر مجبور کر دیا۔ اس حملہ فانیہ میں علی مرتضی کی وہ تلوار جو بے در لیخ کفار قریش کا خون بہارہی تھی تین جگہ سے ٹوٹ گئی علی مرتضی وہ ٹوٹی ہوئی تلوار لے کر خدمتِ حتمی مرتبت میں حاضر ہوئے کہ امینِ خدا، حضرت جرئیل ایک تلوار لے کر خدمت ِ رسول اللہ خداوع وجل بعد تحفہ درودو خدمت رسول میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ خداوع وجل بعد تحفہ درودو سلام ارشاد فرما تا ہے کہ یہ یدقد رت سے بنی ہوئی سیف اسد اللہ کودے د بیجئے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ علی مرتضی کی جاں شاری کا منجانب رب العزت یہ ایک منصوص انعام تھا۔

رسول سجدہ شکر میں جھک گئے، اور وہ تلوار ید اللہ کو بحثیت نمائندہ اللی مرحت فرمائی علی کے ہاتھ میں تلوار آئی اور جبرئیل نے فضامیں بلند ہوکرا پنے ساتھ کے چار ہزار فرشتوں کے ساتھ نعرہ لگایالا فتلی الا علی لا سیف الا دوالفقاد (نہیں ہے کوئی ہزار فرشتوں کے ساتھ نعرہ لگایالا فتلی الا علی لا سیف الا دوالفقاد (نہیں ہے کوئی تلوار مگر ذوالفقار) گویا کہ جبرئیل یہ اعلان ہی نہیں فرما دے تھے، بلکہ ملی کی شان والا شان میں مدحیہ قصیدہ پڑھ دیے تھے۔

علی کے ذوالفقار ہاتھ آئی۔ پنجیرشر خدااور قبضہ ذوالفقار نے ایک دوسرے سے مناسبت پائی۔ علی نے اشکر کفار کو مار بھگایا اکثر افراد کوئن تنہا واصل جہنم کیا۔ اب میدانِ احدصاف تھا ذوالفقار کی آب نے خون کے دریا بہا کراسلام کے دامن سے گردشکست کودھوکر ظاہری شکست کومبدل برفتح کردیا۔

علاوہ جہاد احد کے جینے بھی جہاد حضرت رسالت مآب صلعم کے عہد میں واقع

# ووالفقار المعالم المعا

ہوئے کسی میں بھی فتح کے بعد شکست کے آثار اور شکست کے بعد فتح کے نمایاں آثار نہیں پیدا ہوئے ،اسی بنا پر ہم جنگ احد کوایک گھسان کی لڑائی اور شدید ترین جنگ کہہ سکتے ہیں۔

آیہ کریمہ بتلاتی ہے کہ تلوار سے عامۃ النّاس کو فائدہ حاصل ہو بظاہر کسی جنگ اور تلوار سے بنی نوع انسان کو نفع پہنچنے کے تصوّر میں کوئی ربط نہیں معلوم ہوتا ضرر اور فائدہ کاروحانی معیاراس کے مادّی معیار سے بالکل مختلف ہے، ان دونوں معیاروں میں زمین اور آسان کا فرق ہے۔ مادّی معیار نفع کسی فائی اور زوال پذیر شے کا قبضہ و میں زمین اور آسان کا فرق ہے۔ برخلاف اس کے روحانی معیار نفع کسی اعلی مقصد کے ہاتھ آ جانا قرار دیا جاتا ہے۔ برخلاف اس کے روحانی معیار نفع کسی اعلی مقصد کے ہاتھ آ جانے کا نام ہے، خواہ ظاہر میں نظروں میں وہ شکست ہی کی صورت میں کیوں نہ ہواور خواہ اُس کے حاصل کرنے میں کتنی ہی بڑی قیمت اور کتنی ہی عزین ترین شے کی قربانی کیوں نہ پیش کرنی پڑ جائے چنانچہ سورہ والعصر پارہ میں میں ان ترین شے کی قربانی کیوں نہ پیش کرنی پڑ جائے چنانچہ سورہ والعصر پارہ میں میں ان دونوں معیاروں کو پورے طور پرواضہ فرما دیا گیا ہے۔ ارشادہ وتا ہے:

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ وَالْعَصْرِ O إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِى خُسُرٍ O إِلَّا الَّذِيْنَ الْمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِخْتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ O-

(ترجمہ) مسم ہے عصر کی انسان گھائے میں ہے۔ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے ، اچھے کام کرتے رہے ، اور آپس میں حق کا تھم اور مبر کی وصیت کرتے رہے۔ دوسر کے نفظوں میں اس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ جولوگ اسلام اور ایمان لائے اور اس کے زریں اصول کوعملاً ہمیشہ برستے رہے، وہی فائدہ میں ہیں ، اور بقیدا فراد انسانی جو اسلام اور ایمان سے برگشۃ رہے نقصان میں ہیں۔ چونکہ خوش کرداروں کے انسانی جو اسلام اور ایمان سے برگشۃ رہے نقصان میں ہیں۔ چونکہ خوش کرداروں کے

### و الفقار المحالية

مقابلہ میں بدکرداروں کی کثرت ہوتی ہے اس لیے کلیہ نقصان کی استثناء ایمان اور اعمال صالح کوقرار دیا گیا۔

اب دیکھنا ہے ہے کہ ذوالفقار سے اسلام اور ایمان کی ترون کا اور تبلیغ ہوئی یا نہیں اور اس کے لیے راہ ہموار ہوئی یا نہیں ، راستے کی رکاوٹیں دور ہوئیں یا نہیں ، اگر ذوالفقار سے اسلام کی اشاعت میں تقویت پینچی ہوتو وہ علمۃ ا "لناس کونفع پینچنے کے متر ادف ہوگا۔

میدواضح کر دینا ضروری ہے کہ اسلام کی تلوار بھی بھی جارحانہ صورت میں بلند نہیں ہوئی۔ تاریخ شاہد ہے کہ وہ ہمیشہ خار جیت کے خلاف اور اس کو فنا کے گھاٹ اتار دینے ہی کے لیے مدافعانہ طور پر بے نیام کی گئی ہے۔ اس لیے بیالزام کہ اسلام تلوار کے ذریعہ بھیلا بالکل بے سرویا ہوگا۔ اسلام کی اشاعت اور تروی جھن رسول اور آل رسول کے دریعہ بھیلا بالکل بے سرویا ہوگا۔ اسلام کی اشاعت اور تروی جھن رسول اور آل رسول کے دریعہ کے شرویا ہوگا۔ اسلام کی اشاعت اور تروی جھن رسول اور آل

اہل نظر جانے ہیں کہ جنگ احد کے نتیجہ میں کقار قریش کی طاقت کا کلیۃ خاتمہ ہو گیا۔ اس جنگ کے بعد جب بھی کقار قریش رسول اکرم کے مقابلہ میں صف آ را ہوئ تو وہ دوسری شریند طاقوں کا سہارا لے کر آئے ، یا دوسری طاقوں کو اسلام کے خلاف ابھارا کے ہیں، اور دوسروں کے پردے میں اپنے مقصد کے حاصل کرنے کی فکر اور کوششوں ہیں لگے رہے۔ احد کے بعد جنگ احزاب کے موقع پر جزیرہ نماء کی فکر اور کوششوں ہیں لگے رہے۔ احد کے بعد جنگ احزاب کے موقع پر جزیرہ نماء کر سے کہا محرب کی تمام حربی طاقتوں کا سہارا لے کر کفار قریش نے ، اسلام اور پینیبر اسلام کو نیا کفر کو زیر کردیت کا منصوبہ با ندھا تھا لیکن اس جنگ میں بھی تنہا گلی ایمان نے گلی کفر کو زیر کیا۔ ذولفقار سے ملی نے شرکو کو کی تمام چھوٹی اور بڑی شاخوں کو کاٹ کر رکھ دیا۔ اب کیا۔ ذولفقار سے ملی نے شرکو کو کر کے دیا۔ اب کے بعد کی کسی اسلام کے نشر واشاعت کے لیے راستہ ہموار سے ہموار تر ہو گیا۔ اس کے بعد کی کسی جنگ میں کفار قریش کا پیت تک نہیں چاتا ہے۔

#### ووالفقار المناسبة الم

غرضیکہ جنگ ِ احد میں ذوالفقار نے کفر کے بادل چھاٹ ڈالے اورظلمت و تاریکی کو ہمیشہ کے لیے فنا کر دیا اور وہ اسلام کی تابندگی اور روثنی دنیا میں پھیلائے جانے کا باعث بنی اس طرح اس نے تمام بنی نوع انسان کو دائمی، لازوال، مستقل، اور غیر قانونی نفع پہنچنے کا امکان پیدا کر دیا۔

جنگ ِ احد میں ہوشم کے کردار بے نقاب ہو گئے بیدواضح ہوگیا کہ پیفیر صلعم کے ساتھ کون سے افراد محض مال دنیا کی طمع میں یا اسلام کی بڑھتی ہوئی تحریب اوراس کی بوماً فيوماً كاميابي كامقابله نه كرسكني كاعدم طاقت كي وجهت تهي، اوركون عافراد خداوند عالم پرایمان بالغیب رکھتے ہوئے اس کے فرستادہ رسول کی نصرت میں اینے سرکوا بنی ہتھیلیوں پرر کھ کر آتش جنگ میں بھاند پڑے تھے اور جان بازی و جان نثاری کا نا قابل فراموش مظاہرہ اہل بھیرت کے سامنے پیش کیا ہے۔ یہ نصرت محض نصرتِ رسول ہی کی حیثیت نہیں رکھتی ہے، بلکہ بینصرت اس مالک الملک کی بھی نصرت ہوگئ جس کے آخری فرستادہ حضرت محر مصطفیٰ صلی الله علیہ وآلہ وسلم تھے۔حضرت ختمی مرتبت ۔ حقیقتاً اس دینِ اسلام کے تمام اصولوں کی تبلیغ فرمار ہے تھے۔ جو جملہ انبیاء كرام نے حسب ضرورت تھوڑا تھوڑا كركے دنيا ميں جارى فرمائے تھے اى ليے حضرت کو خاتم النبین کہتے ہیں اور اسی لیے حضرت کے پھیلائے ہوئے دین کو اکمکٹ لکُمڈ دِینکُمڈ کی سندملی تھی۔اس طرح سرکاردوعالم کی نفرت کل انبیاء کی نفرت ہے۔ مخضرييب كه جنگ احدييل على مرتضى كوايك مخصوص عظمت اور فضيلت حاصل ہوئی جواس سے قبل یا بعد کسی فر دبشر کو بھی بھی نصیب نہیں ہوئی۔

سنّت والهی اور رسول کے طرز عمل کے صریحی خلاف امت کی جانب سے پیم کوشش جاری رہی کہ ذوالفقار عطیداللی اور صانع قدرت کی صفت نہ قرار یا سکے۔

#### 

چونکہ رسول کے دست حق پرست سے بروز جنگ احد علی مرتضی کا ذوالفقار پانا، ایک مسلم الثبوت واقعہ ہے اس لیے صاحبان قلم کواس سے کلیۂ انکار کی جرائت تو نہ ہوسکی البتہ روایت وضع کی گئی کہ بروز احد جب لڑتے لڑتے علی کی تلوار تین جگہ سے ٹوٹ گئی تو علی ٹوٹی ہوئی تلوار کو لے کر خدمت رسول میں حاضر ہوئے اور دوسری تلوار عطا کیے جانے کی درخواست کی چونکہ اسلحہ جنگ کی قلت پہلے ہی سے تھی رسول نے بھجور کا جانے کی درخواست کی چونکہ اسلحہ جنگ کی قلت پہلے ہی سے تھی رسول نے بھجور کا ایک دوشا خہا کی دوشا خہا ہے والفقار کے معنی دومنہ یا دو ایک دوشا خہا کی وجہ سے اس کا نام ذوالفقار پڑگیا، کیونکہ ذوالفقار کے معنی دومنہ یا دو پہلے والی قرار دیا گیا۔

جھےرسول کے اعجاز میں کسی قتم کا قیل وقال نہیں ہے۔ اگر موٹی کے ہاتھ کا عصا سانپ کی شکل اختیار کرسکتا تھا۔ تو فضل الرسلین کے ہاتھ سے دی ہوئی مجور کی کنڑی بھی بدرجہ اولی تلوار بن سکتی تھی لیکن قرآن نے اس تلوار کو منجانب اللہ نازل کیا جانا بتلا یا ہے۔ اگر دنیاوی چیزوں کی کیمیادی ترکیب سے کوئی شے عالم وجود میں آتی ہے، بتلا یا ہے۔ اگر دنیاوی چیزوں کی کیمیادی ترکیب سے کوئی شے عالم وجود میں آتی ہے۔ تو وہ خلق ناکہلاتی ہے اور اگر اسباب ظاہری سے کام نہ لے کرکوئی شے خلف وجود ہیں جن بہتی ہے تو وہ اند ل ناکہ لاتی ہے۔ کلام اللہ میں اس قتم کی متعدد مثالیس موجود ہیں جن سے خلفنا اور اند ل نناکا فرق نمایاں طور پر واضح ہے اند ل ناکا لفظ خود اس فتل کا منجانب اللہ ہونا ظاہر کرتا ہے۔ ذراسی فکر اور عقل سے کام لینے سے بیر دوایت ایک بے سرویا اور موضو عدروایت قراریا جاتی ہے۔

ذوالفقار کے منجانب اللہ نازل کیے جانے سے انکار کی ایک دوسری صورت بیر کی گئی ، فقرہ کے معنی گئی ، فقرہ کے معنی ریڑھ کی اس کے نام کی وجہ تسمید بیان کرنے کی ضرورت محسوں کی گئی ، فقرہ کے معنی ریڑھ کی ہڑے ۔ اس طرح بتلایا گیا کہ چونکہ

# 

اس تلوار کے جو ہربہ شکل گریاں بہت نمایاں سے اس لیے اس تلوار کو ذوالفقار کہا گیا۔
حالانکہ اصل واقعہ یہ ہے کہ إدھر جریل امین کی لائی ہوئی فولا دی تلوار دست رسول مسے علی کو مرحمت ہوئی اُدھر فضا میں جریل امین اوران کے ساتھ کے چار ہزار فرشتوں نے علی کی مدح میں زبان زدخلائق فقر ہ لا فتلی الا علی لا سیف الا دوالفقار بآواز بلایا بلندا پی اپنی زبان پر جاری کیا۔ ظاہر ہے کہ ذوالفقار کا نام فرشتوں کو خدانے بتلایا اور فرشتوں نے اس نام کواپنی اپنی زبان پر جاری کیا۔ بتلائی کہ اس حقیقت کے بعد وجہ تسمیہ کی ضرورت صرف اس غرض سے ہے کہ نیں کہ ذوالفقار کی حیثیت عطیہ اللی مونے کی مجروح ہوکررہ جائے۔

ایک دوسرے رادی نے ایک اور جدّت کی اس نے روایت وضع کی کہوہ تلواران شائف میں شامل تھی، جو بلقیس نے حضرت سلیمان کی خدمت میں اپنے اراکین سلطنت کے ذریعہ پیش کیا تھا ہرور زمانہ سے وہ تلوار منیہ بن الحجاج قریش کے قبضہ میں آگئ تھی۔ جنگ احد میں علی نے منیہ کوتل کر کے اس کی تلوار پر قبضہ کرلیا، اور وہ ی تلوار ذوالفقار ہے۔ اس کو رباطن راوی کی اسلامی تاریخ سے عدم واقفیت ملاحظہ فرمائے۔ منیہ اور اس کا بھائی منبہ جنگ احد سے ایک سال قبل جنگ بدر میں علی کے فرمائے۔ منیہ اور اس کا بھائی منبہ جنگ احد میں تلوار کے عطا کیے جانے کے باتھوں واصل جہنم ہو چکے تھے علاوہ ہرایں جنگ احد میں تلوار حضرت سلیمان قبل ذوالفقار کا نام کہیں سنائی بھی نہیں ویتا معلوم نہیں کیوں کروہ تلوار حضرت سلیمان سے مشرکین مکہ کے ہاتھوں میں آئی۔

ایک اور روایت راس المحدثین حضرت عبدالله بن عباس سے بیان کی گئی کہ حضرت آ دمِّ اپنے ہمراہ تلوار،مقراض،سوئی،ہتھوڑی اورسنسی جنت سے لائے تھے۔ وہی تلوار ذوالفقار ہے،جس سے حضرت آ دمِّ جنات اور خبائث کو دفع فرماتے تھے۔

#### و والفقار المحالية

اس تلوار کے دستہ پر کندہ تھا کہ بیتلوار ہمیشہ صدیقین کے ہاتھ میں رہے گی تا آ نکہوہ حضرت علی کے ہتھ میں رہے گی تا آ نکہوہ حضرت علی کے ہتھوں تک پہنچے گی اور علی اس سے رسول کی نصرت فرما کیں گے بہد روایت بھی خلقنا اور اندلنا کی بحث کے بعد بے بنیاد قرار پاجاتی ہے اگر بیوا قعصی ہے تو ذوالفقار کا وجود قبل جنگ احد کی نبی یا رسول کے زمانہ میں دیگر تبرکات انبیاء کے ساتھ مذکور ہونا چاہے تھا۔

آئمدابل بیت اطہار کے روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بہشت کے ایک مخصوص سبب کے ایک جزو سے حضرت صدیقتہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام الله علیها کی اور دوسرے جزوے ذوالفقار کی خلقت ہوئی تھی۔ اسی لیے ایک نے بیت الشرف کے اندراوردوسرے نے بیت الشرف کے باہر علیٰ کی رفاقت کاحق بدرجہ اتم پورا کیا۔ جنگ احد میں اکثر اصحاب رسول کے فرار ہو جانے اور کفار قریش کے احیا نک اور غیرمتوقع حملہ نے جنگ میں شدت اختیار کرلی۔اسی اثناء میں کسی نے بلند آ واز ہے هشتهری کر دی که محم<sup>و</sup> قتل هو گئے ، آ واز سنتے ہی بضعنه الرسول کا دل پاش پاش ہو گیا۔ فاطمة بتيابانه باپ كے ياس پنجيں اور سركار ووعالم كے زخوں كى مرہم يلى كرنے لگیس علیّ اینی ڈ ھال میں بھر بھر کریانی لاتے تھے اور فاطمیّه زخموں کو دھوتی تھیں۔ بعد فراغت علی نے فاطمیروز والفقار کفار کے خون سے اس کو یاک وصاف کرنے کے لیے دی رسول نے ارشاد فرمایا۔ فاطمة! تمهارے شوہرنے میرے ساتھ حق رفاقت بدرجهاتم بوراكيا ـ فاطمة تلوار دهوتى جاتى تهيں اور روتى جاتى تھيں واقعہ كربلا پيش نظر ہو گیا، تلوار سے وصیت فرماتی جاتی تھیں کہ جس طرح تو نے آج ابوالحن کے ہاتھ سے بلندہوکررسول میرحلم آوروں اورقل کرنے والوں کے ارادے اور منصوبہ کو خاک میں ملا دیا ہے اس طرح روز عاشور میرے بیجے حسین پرحملہ کرنے والوں کو دفع کرنا



اور حسین کی ہر ممکن نصرت کرنا۔

روایت میں وارد ہے کہ شب عاشور حضرت زینب نے ماں کے نوحہ اور گریہ کی آ وازشی تو آ باس آ واز کی طرف متوجہ ہوئیں تو معلوم ہوا کہ ذوالفقار رورہی ہے۔ کیا عجب ہے کہ حضرت صدیقہ صغری نے ذوالفقار کواپی مادیگرامی کی وصیت یا دولائی ہو۔ عجب ہے کہ خضرت صدیقہ صغری نے اور آ وازگریہ کوایک مصحکہ خیز چیز سمجھا جاوے۔ ممکن ہے کہ ذوالفقار کے بولنے اور آ وازگریہ کوایک مصحکہ خیز چیز سمجھا جاوے دوالفقار کا بولنا اور نوحہ کرنا بالکل اسی طرح ہے جس طرح حضرت موسی کے لیے کوہ طور پر درخت سے آ واز آئی تھی۔ اور خود پینم برصلع کے دست حق پرست میں کئر یوں نے کمہ شہادت پڑھ کر تصدیق رسالت کی تھی ، اور آج کل کی وائرلیس ، ٹیلیفون اور فیگرام والی دنیا میں تو یہ اعتراض ایک مہمل اور لغواعتراض ہوگا۔

قرآن مجید میں ذوالفقار کے نزول کی عبّت محض انسانوں کونفع پہنچا نا اور اللہ کا بیہ جان لینا کہ س نے اللہ اور اس کے رسولوں کی نفرت کی ہے بیان کیا گیا ہے۔ اس کی غرض نزول تو بیہ نہتی کہ اس سے کسی ششما ہے معصوم کی قبر کھودی جائے۔ بقول صاحب شرح شافیہ امام حسین نے بعد شہادت اصغر معصوم ہرئے سکون اور غیر معمولی استقلال کے ساتھ پشت خیمہ پر ذوالفقار سے ایک چھوٹی سی قبر کھودی ، اور اس میں علی اصغر کو دفن کیا۔ نیکن پائے ثبات میں سر مولغززش نہ پیدا ہوئی محرولی حجوثی سے قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے!

تد فین میت کا مسئلہ ایک اہم اسلامی مسئلہ ہے میت کو دفن کرنا ہر باخبر اور مطلع مسلمان پر فرض اور واجب قرار دیا گیا ہے صبح عاشور سے دومر تبہ یزیدی لشکر نے سینی جماعت پر بلہ بول دیا تھا جس کی وجہ سے بیک وقت بہت سے انصار شہید ہو گئے

# زوالفقار المعالية الم

امام کوان باوفا جال نثاروں کے وفن کرنے کا موقع نہیں مل سکا فرداً فرداً شہادت کے عالم میں ایک شہادت اور دوسری شہادت کے درمیان میں وقفہ اتنا کم ہوتا تھا کہ قبر کھود لے اور تدفین عمل میں لائے جانے کے مواقع مفقود تھے علی اصغر کے بعد لشکر حسین کی سیحالت تھی کہ

نہ لشکرے نہ سپاھے نہ کثرت النا سے نہ قاسے نہ علی اکبڑے نہ عبائے

اس کیے محافظ شریعت امامؓ نے تدفین میّت کی اہمیت پر دوشنی ڈالنے کے لیے علی اصترکی چھوٹی سی میّت دفن کر کے فریضہ شرعی کو پورا کیا۔

ممکن ہے کہ دفن کی وجہ یہ بھی رہی ہو کہ یزیدیوں کی سفا کی اور پہمییت کے سلسل مظاہرے کی وجہ سے امام کو یقین تھا کہ لاشہائے شہداً ع گھوڑوں سے پامال کی جائیں گی اور امام جانتے تھے کہ اس ظلم کی متحمّل علی اصعر کی تھی سی لاش نہ ہو سکے گی۔

اب ذوالفقار کے سلسلہ میں وہ ممکنی اور دردانگیز روایت بیان کر کے اپنے مضمون کو کوختم کرتا ہوں جس کو جناب مرزاسلامت علی دبیراعلی الله مقامه نے اپنے مضمون کو ایک مرثیہ میں نظم فر مایا ہے جناب مرزا صاحب منفور کا تبحر علمی خود اس روایت کی صحت کا ضامن ہے وہ روایت اس طرح بیان کی گئی ہے کہ اہل بیت رسول کے لیے ہوئے مال واسباب کے ساتھ ذوالفقار بھی دمشق کے قصر خضرا میں محفوظ تھی۔ایک دن ہوئے مال واسباب کے ساتھ ذوالفقار بھی دمشق کے قصر خضرا میں محفوظ تھی۔ایک دن ہوئے بند بنت عبدالله بن عامر زوجہ بزید نے ذوالفقار کی فریاد سنی جو بزبان مرزاد بھراس طرح فریاد کر رہی تھی۔

فریاد یا علی که مرا رتبه گفت گیا میں تھی کمر میں اور سر شبیر کث گیا



اس واقعہ کے بعد ہی ہمند کو جواس وقت تک حقیقت سے نا آشناتھی قید یوں پراہل بیت رسول ہونے کا شبہ ہوا، وہ فوراً تحقیقات کے لیے تجسس میں آئی اور جناب زینٹ کی شاخت کر لی، جناب صدیقہ صغریٰ خاندان رسول کی ظاہری عظمت کو بھی مجروح نہ ہوجانے کے خیال سے برابرا نکار فرماتی رہیں، تو ہمند نے ذوالفقار منگوائی اوراس کو شہرادی کبریٰ کے سامنے رکھ کر دست بستہ عرض کی کہ کیا بید ذوالفقار آپ کے پیرر بزرگوارکی تلواز نہیں ہے ذوالفقار اس وقت بھی نوحہ و فغال کر رہی تھی جناب ثانی زہڑا سے اب انکار نہ بن پڑا بلکہ ذوالفقار کی فریا داور نوحہ پر شہرادی بھی مضطرابانہ نوحہ و فغال کر رہی تھی مضطرابانہ نوحہ و فغال کر رہی تھی مضطرابانہ نوحہ و فغال کر یہ تاب شانی دوفغال کر بہا کہ دوالفقار کی فریا داور نوحہ پر شہرادی بھی مضطرابانہ نوحہ و فغال کر نے لگیس ۔ (سیداعظم علی نقوی جائی سبزواری دیل پرتاپ گڑھاودھ)



# ذوالفقار كى قرآنى اورتار يخى تتحقيق

(مولانازین العابدین عابد حیدری) ذوالفقار کا تاریخی ثبوت "بهلی بات"

اسلام اور تاریخ اسلام میں صاحب ' ذوالفقار' کی ذات گرامی اور ' ذوالفقار' کی فلت مختاج تعارف نہیں۔ اپنے اور برگانے ہی جانے اور برچانے ہیں، یہ اور بات ہے کہ جانے اور برچانے کا انداز جداگانہ ہے۔ اس لیے کہ کچھ لوگ تو اپنے بنائے ہوئے ' فلط کار' کو برحق ثابت کرنے کے لیے ایک طرف تو ' صاحب ذوالفقار' کی عظمت و جلالت کی شان و کرامت، فضیلت و منقبت کو چھپانے کے لیے، احادیث فضائل کو چھپایا، اور ان احادیث فضائل کے مقابل میں اوروں کی فنسیلت میں فضائل کو چھپایا، اور ان احادیث مقابل کے مقابل میں اوروں کی فنسیلت میں حدیثیں گڑھ ڈالیس، تا کہ عظمت علوی اکبر نے نہ پائے، گریہ نہیں سمجھا کہ حضرت کی فضیلتیں چھپائے جانے کی چیز نہیں اور نہ چھپ سکتی ہیں وہ نور خدا جو کعبہ میں جلوہ گر موا جو دوش نبی ہے مام کعبہ پر روشن ہوا مبابلہ ہوا فرش نبی پر مرضی خدا بن کر تابندہ ہوا جو دوش نبی سے بام کعبہ پر روشن ہوا مبابلہ میں آ شکار ہوا۔ غدیر میں تکیل کو پی کر خدا کی اس فانوسِ حفاظت میں قیامت تک کے لیے روشن ہو گیا۔ جس نور کے پورا کرنے کا وعدہ خدا نے کر لیا ہے وہ باطل کی بھونکوں سے نہیں بھی سکتا کے بھی نہیں بھی سکتا۔

صرف یبی نہیں کہ حضرت کی ذات گرامی اور آپ کی منقبتوں کو ابھرنے نہیں دیا گیا بلکہ ہراس چیز کو اختلافی بنا دیا جو حضرت علی سے متعلق تھی۔ تا کہ جلالت کے پہلو

# ووالفقار المالية

نمایاں نہ ہوسکیس ۔ مُرحقیقت میں نگاہوں نے ''خذف' سے موتیوں کو چن لیا، من گھڑت حدیثوں میں صحیح اور تجی حدیثوں کوالگ کر کے ''مناقب'' اور ''خصائل علیٰ' میں مخصوص کتابیں تحریر کر ڈالیں اور اگر علیحدہ لکھنے کا موقعہ نہ ملاتو اور روایتوں کے میں مخصوص کتابیں تحریر کر ڈالیں اور اگر علیحدہ لکھنے کا موقعہ نہ ملاتو اور روایتوں کے ساتھ' 'ارادی''یا ''خیر ارادی'' طور پر کہیں نہ کہیں درج کر دیا۔ تا کہ پہچانے والے بہچان سکیں اور پر کھنے والے پر کھیکیں کہون غلط کون صحیح۔

(صاحب ذوالفقار کے ساتھ اہل اسلام کا ایک طرف تو بیرطریقة رہا) دوسری طرف اپنے بنائے ہوئے 'سیف اللہ'' ک''خونریزیوں''پر پردہ ڈالنے کے لیےاس کی منقبت میں خوب خوب گیت گائے، تا کہ''ذوالفقار'' کی عظمت ظاہر نہ ہواور نام نہاد''سیف اللہ'' کے آ گے حقیق''سیف اللہ'' کے جوہر نہ کلیں، مگر یہیں سمجھا کہ وہ خدائی''تلواز''جس کی شان میں فرشتے ''لاسیف الا ذوالفقاد'' کا قصیدہ پڑھیں، کند ہونے والی نہیں تھیں اور نہ اس کی جلا میں کی آ سکتی ہے۔

جس طرح "صاحب ذوالفقار" کی فضیاتوں کو چھپانے اور ہرفضیات کے مقابلے
میں دوسروں کی فضیات میں حدیث گڑھ لینے سے عظمت علوی پرحرف نہیں آتا۔ اس
طرح "ف والفقار" کے لیے کب اور کہاں سے آئی کے اختلافی بیانات، اور خودساخته
"سیف الله" کا "گیت گائے" سے حقیقی سیف الله، حضرت علی ،اور ذوالفقار کی آبرو
میں فرق نہیں آسکتا۔ اور نہ اس کی تیزی ختم ہو سکتی ہے وہ جس طرح دست" بداللہ"
میں چمکتی رہی اور اب بھی چمکتی ہے اور چمکتی رہے گی اور انشاء اللہ جب وقت آئے گا
وارث ذوالفقار کے ہاتھوں میں اس طرح چمکے گی جیسے احد، خیبر، خندق، وغیرہ میں
چمکی تھی۔ ذیل میں ہم" ذوالفقار" کے متعلق کب اور کہاں سے آئی؟ کے بیانات لکھ
رہے ہیں جو ایک حد تک اس کی تاریخ بن جاتی ہے مگر بیضروری نہیں کہ ہم تمام
رہے ہیں جو ایک حد تک اس کی تاریخ بن جاتی ہے مگر بیضروری نہیں کہ ہم تمام



#### (۱) ذوالفقار بلقيس كامدييه؟

بلقیس نے حضرت سلیمان کو جو ہدیے دیئے تھے اس میں ایک'' ذوالفقار'' بھی میں۔ کسی طرح منیہ بن الحجاج کیا اس میں منیہ بن الحجاج کیا اس کے لڑکے عاصی بن منیہ کو حضرت علیٰ نے قبل کر کے وہ تلوار پائی۔ روایت ملاحظہ ہوں۔

(۱) در روایت آمد که ذوالفقار از حمله هدایائی بود که بلقیس پیش سلیمان فرستاده بودو آن بدست منیة الحجاج افتاد و در روز بدر حضرت امیر المومنین او رابکشت و آن رابر گرفت.

''ایک روایت میں ہے کہ بلقیس نے جو ہدیے حضرت سلیمان کو پیش کی سے کہ بلقیس نے جو ہدیے حضرت سلیمان کو پیش کی سے سے ان میں ذوالفقار ہمی تھی (کسی طرح) منیہ بن الحجاج کوئل گئ جنگ بدر میں حضرت علی نے اس کوئل کر کے ذوالفقار لے لی۔'' جنگ بدر میں حضرت علی نے اس کوئل کر کے ذوالفقار لے لی۔''

(۲) قال يوسف الكنجى الشافعى كان السيف لمنيه بن الحجاج السهمى كان مع ابند العاص بن منيه يوم بدر فقتله على و جاء بالسيف أل رسول الله فاعطاه عليا فقتل دونه يوم احر ويروى ان بلقيس اهدت أل سليمان سبغة اسياف كان ذوالفقار منها (ارج المطالب ١٥٥٣ مطبوع لا بورا ١٩٥٣ م

علامہ یوسف النجی شافعی" کفایت الطالب" میں لکھتے ہیں کہ ذوالفقار مدیہ بن الحجاج اسہمی کی تلوار تھی جنگ بدر کے روزاس کے بیٹے عاص کے پاس تھی جب جناب امیر نے اس کوفل کیا اس کی تلوار لے کرآ مخضرت کے پاس آئے، حضرت نے وہ تلوار جناب امیر کوعطا فرمائی آپ نے



احد کے روز اس سے جنگ کی ایک روایت میں ہے کہ بلقیس نے جنابِ سلیمان کوسات تلواریں تخد میں دیں تھیں، ذوالفقار انہیں میں سے ایک تھی۔

#### (٢) شاه غسّان كي تلوار تقي؟

ایک بیان می بھی ہے کہ: مناق کوتوڑ کراس سے دو چیزیں لے لی گئیں میہ دونوں تلوارین تھیں جوشاہ غستان حارث بن شرنے مناق کو ہدیہ کی تھیں ایک کا نام ''مخذم' اور دوسری کا نام'' اسوب' تھارسول اللہ نے ان دونوں کو حضرت علی کو دے دیا۔ بس کہا جاتا ہے کہ ان میں سے ایک تلوار وہی تھی جو حضرت علی کے قبضہ میں تھی جے ذوالفقار کہتے ہیں۔

هفته وار''سرفراز'' صفحه ۲۱۹ ''رجب نمبر'' ۲ جنوری ۱۹۶۲ء مطابق ۲۴/رجب المرجب ۱۳۸۱ه بحواله کتاب الاصنام ابن کلبی م ۲۰۰۰ ه صفحه۲۳ مطبوعه مصر

(m) یمن کابت توڑ کراس کے لوہے سے ذوالفقار بنائی گئی؟

بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جبر کیل نے پیغیبر اسلام سے آ کرفر مایا کہ یمن میں ایک بت لوہ میں پوشیدہ ہے حضرت علی کو وہاں بھیجے حسب الحکم حضرت علی وہاں تھیجے حسب الحکم حضرت علی وہاں تشریف لے گئے۔ اور بت توڑ کراس کالوہالائے اس سے بیٹلوار بنائی گئی، ملاحظہ ہو۔ و قد جاء فی بعض الروایات عن علی فقال جاء جبرئیل اللی

النبي قال ابن ضماباليمن مغضر في حديد فابعث عليه علياً فا وقفه و حز الحديد قال علي و عاني رسول الله و بعثني اليه فذهبت فرتقت الصنع واخذت الحديد فحبت به الي رسول الله صلّى الله عليه وسلّم و اعطاني مخدوم شمه اعطاني بعد ذالك



ذوالفقار وانا اقاتك دونه يوم احدً

(ارحج المطالب يوتقاباب ص٥٢٢، بحواله كفايت الطالب)

بعض روایتوں میں جناب امیر علیہ السلام سے منقول ہے کہ جرئیل علیہ السلام نے آ مخضرت سے آ کربیان کیا کہ یمن میں ایک بت ہے جو لوہ میں پوشیدہ ہے۔ حضرت علی کو وہاں بھیج دیجئے (اور کہیے) اسے اکھاڑ کر اس کا لوہا لے لیں۔ جناب امیر کہتے ہیں کہ آ مخضرت نے فیصلا یا اور یمن بھیج دیا۔ میں نے جا کر اس بت کوا کھاڑ ا، اور اس کا لوہا آ کے خضرت کے پاس لے آیا حضرت نے اس کی (دوتلواریں بنائیں) ایک کا نام ذوالفقار رکھا دوسری کا نام مخذوم حضرت نے ذوالفقار کوخود باندھ لیا اور مجھے مخذوم عطاکی پھر آ پ نے ذوالفقار بھی مجھے دے دی، باندھ لیا اور مجھے مخذوم عطاکی پھر آ پ نے ذوالفقار بھی مجھے دے دی، باندھ لیا اور مجھے مخذوم عطاکی پھر آ پ نے ذوالفقار بھی مجھے دے دی، باندھ لیا اور مجھے مخذوم عطاکی پھر آ پ نے ذوالفقار بھی مجھے دے دی، باندھ لیا اور مجھے مخذوم عطاکی پھر آ پ نے ذوالفقار بھی مجھے دے دی، باندھ لیا اور مجھے مخذوم عطاکی پھر آ پ نے ذوالفقار بھی مجھے دے دی، باندھ لیا اور مجھے مخذوم عطاکی پھر آ پ نے ذوالفقار بھی مجھے دے دی، باندھ لیا اور مجھے مخذوم عطاکی پھر آ پ نے ذوالفقار بھی مجھے دے دی، باندھ لیا اور مجھے مخذوم عطاکی پھر آ پ نے ذوالفقار بھی مجھے دے دی، باندھ لیا اور مجھے مخذوم عطاکی پھر آ پ نے ذوالفقار بھی مجھے دے دی، بیں نے احد کے دوزاس سے جنگ کی۔

#### (4) ذوالفقارآ بخضرت كالمعجزه ب

ایک روایت ریجی ہے کہ کسی درخت کی ایک شاخ تھی، جس کے دوسر تھے اس کو آنخضرت ؓ نے حضرت علیٰ کوعطا فر مایا کہ جاؤاس سے جہاد کرو۔

"نيه ماتھ ميں تلوار ليتے ہي دوسر کي تلوار بن گئ" ملاحظه ہو:

برو ایتے دیگر حضرت پیغمبر چوپے دو سراندد رختے برگرفت با امیر المومنین دارد فرمود که بایل جهاد کن چول بدست گرفت سیفے دوسر شد و بآل جهاد میکرد و دشمنان خدا رامی کشت .

(تفسير منج الصادقين جلدتم ص ٨٨ المطبوعة تهران مطبع جاميخانه ثير حسن على ١٣٣١ هـ هاروبهشت)

### ووالفقار المالي المالي

ایک روایت ہے کہ جناب پیغیبر اسلام نے ایک درخت کی ایک ٹبنی جس میں دوسر تھے حضرت علی کو مرحمت فرما کر ارشاد فرمایا کہ جاؤاس سے جہاد کر وحضرت علی نے جیسے ہی ہاتھ میں لیا تو وہ دوسر کی تلوار بن گئی پھراس سے جہاد کر نے گئے اور دشمنان خدا کوتل فرمایا۔

### (۵) ذوالفقار آنخضرت کی تلوار تھی ، جنگ ِ خندق میں حضرت علیٰ کو بخش دیا

از علی مرتض در غزوه خندق مبارز هاد مقاتلها و اقع شد از حد قیاس و عقل بیرو ، چنانچه در احبار و اقع شده است. شمبارزة علی بن ابی طالب بوم الخندق افضل من اعمال امتی الی بوم القیامته و آنحضرت دعا ها کرد درحق علی مرتض و شمشیر خود را که ذو الفقار نام داشت بوے عطا نمود (مدارج النبوة) من غزوه خندق میں حضرت علی مرتض ایس ایس بامر ہے، چنا نچر مدیث میں وارد ہوا ہے کھل بن ہوئی جو مدقیاس سے باہر ہے، چنا نچر مدیث میں وارد ہوا ہے کھل بن ابی طالب کا مجاہدہ روز خندق ان تمام اعنال صالح سے افضل ہے جو میری امت تا قیامت بجالائے، نیز رسول مقبول نے حضرت علی کے حق میں دعا کیں فرما کیں اور اپنی آلموار فروالفقاران کوعطا کی "

"اپنی بات"

كزشتةتمام بيانات يرتفصيلي اظهاد خيال اوركوئي رائي يا فيصله كرنے يه بهتريمي

ووالفقار كالمالكات المالكات ال

معلوم ہوتا ہے کہ ہم ہے کہیں کہ ان روایات کو سی مان لینے کی صورت میں بھی ہے، ہم کہنے پر مجبور ہیں کہ'' ذوالفقار'' جب تک اوروں کے ہاتھوں میں رہی'' گئام'' رہی'' بے آبروسی '' زنگ آلوز' تھی مگر جب'' دست خدا'' میں آئی خدائی تلوار بن گئی۔اس کی آبرو بڑھ گئی۔ اس میں جلا آگئی۔ زبان کی تیز ہو گئی جو دین خدا کے دشمنوں کا لہو دفاعی حیثیت سے چائے نے کے لیے ہمہوفت نیام سے باہررہی۔اوراتی چکی ، نیز اس انداز سے چکی کہ صرف زمین والوں نے ہی اس کا قصیدہ نہیں پڑھا بلکہ آسان میں انداز سے چکی کہ صرف زمین والوں نے ہی اس کا قصیدہ نہیں پڑھا بلکہ آسان میں اسکا قصیدہ بیٹو ما بلکہ آسان میں اسکا قصیدہ بیٹو میں میں والوں نے ہی اس کا قصیدہ نہیں پڑھا بلکہ آسان میں قصیدہ بیٹو والی نے اس کی چک کود یکھا اوراس کی شان میں قصیدہ بیٹو ہو ا

لا سَيفُ إلا ذُو الفِقار لا فَتَى إِلَّا على "

یہ مطلع خود دلیل ہے کہ بید دنیاوی'' تلوار'' نہیں ہے۔ اِس لیے اگر ہم مذکورہ تمام بیانات پر اظہار خیال کئے بغیر آ گے بڑھ جا ئیں تو محرّ م ناظرین کے لیے شاید تھوڑی در کے لیے البحون کا باعث ہو،اس لیے دو باتیں کہدینا ضروری ہیں۔

(۱) میمکن ہے کہ بلقیس نے جو تلواریں حضرت سلیمان کو تحفظ پیش کی تھیں اس میں '' ذوالفقار'' نا می بھی کوئی تلوار رہی ہو، اور شاید اس بناء پر حضرت علی نے منیہ یا اس کے لڑکے عاص کو جنگ بدر میں قتل کر کے اس کی تلوار لے لی ہو کہ یہ تلوار ایک نبی گئے ہاتھ میں رہنا اس کی تو بین ہے جبکہ اس کا فر کے ہاتھ میں رہنا اس کی تو بین ہے جبکہ اس کا فر کے پاس جائز طریقہ سے نہ گئی ہو۔ اس کی مزید تائید اس سے ہوتی ہے کہ حضرت علی کے پاس جائز طریقہ سے نہ گئی ہو۔ اس کی مزید تائید اس سے ہوتی ہے کہ حضرت علی کسی مقتول کی کوئی چیز نہیں لیتے تھے۔ جنگ میں ابن عبدود کی قیمتی زرہ چھوڑ دینا اس کا ثبوت ہے گئر یہ کہہ دینا دشوار ہے کہ یہ وہی تلوار تھی جو جنگ احد میں حضرت علی اس کا نبوت ہے گئر یہ کہہ دینا دشوار ہے کہ یہ وہی تلوار تھی جو جنگ احد میں حضرت علی کے لیے خدا کے یہاں سے آئی۔



(۲) شاہ غسان کی تلوارتی ، یہ بیان جیسا ہے آپ حضرات کے پیش نظر ہے لیکن اس کی صحت کی صورت میں ہم یہ کے بغیر نہیں رہیں گے کہ ایسامعلوم ہوتا ہے کہ یہ ''ذوالفقار'''نزمانہ قدیم' سے غیر معمولی اہمیت کی حالی تھی جبھی تو ''شاہان عرب' اینے خداوُں کو ہدیہ کرتے تھے یا یہ کہ خودشاہ غسان کی تلوار نہ رہی ہو۔اسے کسی طرح مل گئی ہواور اس کی عزت و حرمت کے پیش نظراً سے''منا ق'' کو تحفید پیش کر کے جھپا دی ہو گئر اس بیان کی تائید کسی کمزور سے کمزور بیان سے بھی نہیں ہوتی اور نہ صحیح روایت اس کی تھید یق کر آئی ہیں۔

(٣) ہم اس روایت کوروایت و درایت کی روشنی میں کسی طرح ماننے کے لیے تیار نہیں کہ یمن کے کسی ہو، مگر چونکہ فہیں کہ یمن کے کسی بت کوتوڑ کراس کے لوہے سے ذوالفقار بنائی گئی ہو، مگر چونکہ ''ذوالفقار'' کے بارے میں ہمیں تمام روایات کو پیش کرنا تھااس لیے اس کو بھی لکھنا ہو ۔'

(۷) بے شک بیآ تخضرت کا معجزہ ہے مگراس حیثیت سے نہیں کہ وہ کسی درخت کی شاخ رہی ہو شاخ کا تلوار ہونا بھی معجزہ ہے، اور بیمکن ہے کہ کسی موقعہ پر ایبا اتفاق ہوا ہو، مگر ہم جس'' خدائی تلوار''کی با تیں کررہے ہیں وہ اور ہے۔

نیز ایک واقعہ ہے کہ ابود جانہ کی تلوار ٹوٹ گئی تو آنخضرت نے ایک تھجور کی ٹبنی دے کرفر مایا کہ جاؤاس سے جہاد کرو \_\_\_\_\_\_اور وہ تلوار کا کام کرتی رہی جنگ کے بعد پھراپنی اصل حالت پرآ گئی تعنی ٹبنی کی ٹبنی ہی رہی \_\_\_\_\_ بیتوالیک مومن کی بات ہے اور جب امیر المونین کی تلوار ٹوٹ جائے وہ بھی احدایہ معرکہ میں تو کیا ایسا ہی ہوسکتا ہے \_\_\_\_ ممکن ہے مگر یا در کھیے۔ شاید میں تو کیا ایسا ہی ہوسکتا ہے \_\_\_\_ ممکن ہے مگر یا در کھیے۔ شاید میں تو کیا ایسا ہی ہوسکتا ہے کی قدرتی آ واز بلند نہ ہوتی ۔

# ووالفقار المحالية الم

راہبر ہے کہ' تلوار' کہیں ہے آئی ہے \_\_\_\_

یے روایت قرین قیاس ہے گر جنگ احد میں نہیں جب کہ'' ذوالفقار''اس موقعہ پر آئی جس کا ثبوت ہم آئندہ پیش کریں گے۔

(۵) ''تلوار''بی کیا ہر چیز آنخضرت نے حضرت علی کو مرحمت فرمائی ،گر' د تلوار''کے بارے میں ایک مصرع ہے: ۔

"فدا نے تخ دی احمہ نے دخر"

معلوم ہوتا ہے کہ جس تلوار کی ہم یا تیں کررہے ہیں وہ نبی نے نہیں خدانے دی

گر نبی کے واسطے سے روایات بھی اس کی تائید کرتی ہیں کہ جنگ خندتی میں

آنخضرت نے اپنا عمامہ وغیرہ بھی حضرت علی کے سرمبارک پر باندھ دیا'' تلوار'' بھی

مرحمت فرمائی اور یہ کوئی'' بعیداز عقل بات نہیں'' جنگ احد میں جب'' ذوالفقار' خدا

کی طرف سے آئی تھی تو پہلے آنخضرت کو کمی تھی۔ آنخضرت نے حضرت علی کومرحمت
فرمائی، گویا مالک آپ تھے اور ''صاحب ذوالفقار'' حضرت علی ابن ابی
طالب اور یہ کمن ہے کہ وہ تلوار ہمیشہ آنخضرت بی کے پاس رہتی ہو،
جب جنگ کا موقعہ آتا رہا ہو آنخضرت محضرت علی کو دیتے رہے ہوں لیکن یہ خیال شایداس لیے ٹھیک نہ ہوکہ حضورگی ذات گرامی اس سے بلند ہوکہ وہ کی کوکوئی چیز عطا
فرمانے کے بعد پھر اپنے پاس رکھیں سے یا یہ مکن ہوکہ
نے جو تلوار جنگ خندت میں عطافر مائی تھی اس کا بھی نام'' ذوالفقار'' بی رہا ہو۔
نے جو تلوار جنگ خندت میں عطافر مائی تھی اس کا بھی نام'' ذوالفقار'' بی رہا ہو۔

اس کے علاوہ آپ گزشتہ تمام بیانات میں پڑھ چکے کہ'' ذوالفقار'' کے جہال جہال سے آنے کی بات ہے، کی میں براہ راست حضرت علیٰ کے لینے کا ذکر نہیں۔ بلکہ پنیمبر اسلام کے واسطے سے آپ تک چنچنے کا تذکرہ ہے، جو دلیل ہے کہ

#### و والفقار المعالمة ا

'' ذوالفقار'' خواہ آنخضرت کی تلوار ہو یا خدا کی طرف سے آئی ہو یا کہیں اور سے حضرت علی کوعطا فرمایا۔

مگرحق میہ ہے کہ ذوالفقار جنت ہے آئی، کرار غیر فرار''ولمی حدا'' جانشین رسول محضرت علی کے لیے خاص طور پر جرئیل امین لائے اور فرمایا کہ آپ کے علاوہ کوئی دوسرااس کا حقد اربھی نہیں \_\_\_\_\_\_

حضرت فاطمۃ زہراً اس کو پہلے ہے پہچانتی تھیں اور اس کے فضل وشرف سے واقف تھیں، ملاحظہ ہوں بیانات!

#### ذوالفقار جنت ہے آئی، حدیث کابیان

(۱) عن عبدالله بن مسعود انه قال انه جبرئيل بذى الفقار من الجنة فقال يا رسول الله ان الله يقرك السلام و يقول يا محمد انى لا ارى ذوالفقار لاحد من بنى آدم تستحق

الاان يكون ولا يته عنك وهو يصير بامرك يامرك نفسة في يم من هو هل له لحمارسة الحروب و قطع عاهات الكفرة والعاندين المسادقين عليك وفقال يا جبرئيل من هو قال على فناوله رسول الله عليه

#### زوالفقار اما

دیجئے جوفن حرب میں کمال رکھتا ہواور آپ کے دشمنوں کا سر کاٹ کر دکھائے، آنخضرت نے جرئیل سے یوچھا کہ وہ کون شخص ہے؟ انہوں نے جواب دیا حضرت علیٰ، پس آنخضرت نے وہ تلوار حضرت علیٰ کودے دی۔ (٢) عن ابن عباس رجع على بعد فتح خيبر و معه ذوالفقار فقال يا فاطمة رائت ذوالفقار فان الله فتح به خيبر قال فضحكت نقل عليٌّ يا فاطمة اتعرفين نفل ذوالفقار فقالت اني فتهد قبل ان تعرف فتعجب على من قولها ثمر مغى اص اصمب يص اصصج عصج وسص، فأخبره فجاء النبي الى فاطمة فقال اخبرين يا فاطمة حتى اسمعها من لساوك فاخبر فقال من اين لك هذا فقالت حسين لوج بك الى السماء قال الله لجبرئيل اطلح محمد اعلى منزلد في الجنة فيها اعددت له فيها ولا مته من النعيم فدخلت الجنة وقال لك جبرئيل كل شمار الجنة وكنت حنيئن شجرة تفاح احمر وفي اصلها ذوالفقار مخزون مكتوب عليه لا سيف الاذوالفقار ولافتي الاعليُّ

منا قب الرتفی جلد می ۲۳۳ می ۲۳۳ می ۲۳۵ مطبوء مطبع حسن پر بننگ پر اس ابن عباس کہتے ہیں کہ جب خیبر سے جناب امیر لوٹے۔ ذوالفقار آپ کے ہاتھ میں تھی جناب سیدہ سے کہنے لگے یا فاطمہ آپ نے ذوالفقار کے ہاتھ میں تھی جناب سیدہ سے کہنے لگے یا فاطمہ آپ نے ذوالفقار کے جو ہردیکھے جو خدا نے اس کے ذریعے سے خیبر کو فتح کیا، سیدہ ہنس پڑیں، حضرت سیدہ نے فرمایا، یا فاطمہ کیا تم کو ذوالفقار کی آگا تی ہے، جناب سیدہ نے فرمایا میں تہارے جانے سے پہلے اس کو جانتی ہوں، جناب امیر حضرت سیدہ کی باتوں سے متجب ہوئے اور سرور عالم صلی اللہ علیہ امیر حضرت سیدہ کی باتوں سے متجب ہوئے اور سرور عالم صلی اللہ علیہ

# زوالفقار المحالية

وسلم کی خدمت میں جناب سیدہ کا قول نقل کیا حضرت سیدہ ہے آ کر فرمايايا فاطمة تمهار عدمنه سے اس بات كوسننا جا بتنا ہوں كديه بات تم كو کہاں سے معلوم ہوئی جناب سیدہ فنے عرض کیا، یا رسول اللہ جب جناب آسان پرتشریف لے گئے تھے بروردگار نے جبرئیل سے فرمایا محمدٌ کو جنت میں اس مقام پر لے جاؤ جوان کے لیے اور ان کی امت کے لیے جنت کی نعمتوں سے سجایا گیا ہے، آپ کو جنت میں لے گئے جبرکل ا نے عرض کیا ثمرات جنت ہے آپ کچھ تناول فرما ئیں ،اس وفت آپ ایک سرخ سیب کے درخت کے نیچ تشریف فرما تھے اور اس کی جڑ کے ینچے ذوالفقار د بی ہوئی تھی اس پر لکھا ہوا تھا، ذوالفقار کے سوا کوئی تلوار نہیں ، اور علیٰ کے سوا کوئی بہا در نہیں ، اس کی زوجہ زہراً ہیں ، بس اس وقت سے میں اس کی فضیلت کو جانتی ہوں ، پھر آپ نے اس درخت کے سیب میں سے آ دھا ٹکڑا کھایا، اور آ دھا میری والدہ خدیجہ کے لیے ر کالیا، جب میری والدہ نے وہ کلوا کھایا اور میں جناب سے ان کے بطن اقدس میں قرار یا گئی اس کی نشانی ہے ہے کہ جب آپ میرے پاس بیٹھتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ گویا ہم اسی سیب کے درخت کے پاس بیٹھے ہیں، اور مجھے سے فرماتے ہیں کہ تیری خوشبوای درخت کی خوشبو کی مانند ہے، جناب سرورِ ابنیاءً نے ارشاد فرمایاتم سچ کہتی ہواور جناب سیدہ کی آ تھوں کو چوم لیا۔

سبيلي سكيت حدرة إدسده باستان

قرآنى بيان ذوالفقار جنت سے آئی:

وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ قَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ



ید و وی رووی بالغیب طرح وی رووی بالغیب طرح و رووی در بدا بید و رووی بالغیب طرح و رووی بالغیب بین بین اورتا که خداد کیه لے کہ به در کیجے بھالے خدااوراس کے رسولوں کی کون مدوکرتا ہے ۔ در کیچے بھالے خدااوراس کے رسولوں کی کون مدوکرتا ہے ۔ بیا کی حقیقت ہے کہ لوہا زمین میں بیدا ہوتا ہے، نازل ہونے کا کوئی سوال ہی نیس نیز جب تک اس سے ہتھیار نہ بنایا جائے زخم پہنچانے کے قابل نہیں ہوتا۔ پھر اس آ بیت مذکورہ 'باس شیرید گئی ' منافی گو للنگاس' وغیرہ کی قید بتاتی ہے کہ بیکوئی منان ہے کہ بیکوئی خصوص لوہا ہے ۔ جو آ سان سے نازل ہوا جس طرح اور دوسری آ سانی مخصوص لوہا ہے ۔ ۔ جو آ سان سے نازل ہوا جس طرح اور دوسری آ سانی

چنانچاس کی تائیر حسب ذیل بیانات سے ہوتی ہے

چزیں آئیں اس طرح ذوالفقارہے۔

و بیشتر مفسران برآئند که مراد ازین شمشیر است و در انعبار اهل بیت آمده که مراد بآن ذوالفقار است که برائے رسول از اسمانی نازل گشت رسول آنرا بامیر المومنین داد تابآن دشمنان خدا از قتال می کرد۔ (تفیر منج الصادقین به ۱۸۸، جلائم) ترجمہ: اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ آ بیت مدکورہ ہیں حدید سے مراد شمشیر ہے رکیان اوادیث اہل بیت میں ہے کہ اس سے مراد ذوالفقار ہے، جو جناب کے لیے آسان سے نازل ہوئی اور آنخضرت نے امیر المومنین کودے دی تا کہ اس سے دشمنان خداسے جہاد کریں۔

اس کی تائید عامة کی تفسیر سے بھی ہوتی ہے، چنانچہ صاحب کامل انبہائی بحوالہ ابو بکر شیرازی (بدکتاب علامہ حسن بن علی مازندرانی طبری کی عظیم الشان تالیف ہے



هيلاهيل كالحي كئي) تحريركتين-

#### ابوبكرشيرازى الل سنت مؤرخ كابيان:

وَأَنْزَلْنَا الْحَوِيْدُ فِيهِ بَأْسُ شَوِيدٌ شمشير على است كه ذو الفقار راست كه حق تعالى به آدم فرستاد از بهشت و حق را از و رقم از اوراق آس بهشت آفرید\_ برآن ذو الفقار نوشته\_

سود لا ينزال الانبياء يحاربون نبى بعد نبى و صديق بعد صديق حتى يرثه امير المومنين.

(کال البهائی ص اا مطبوع مطبی فیض رسال جمبئ ، ذی الجمالحرام سیسی الو بکر شیرازی سُنّی کہتے ہیں کہ آیت و اُڈ ذِکْ مَنَا ہے مراد حضرت علی کی تلوار '' ذو الفقار'' ہے جسے حق تعالی نے آ دم کے ساتھ جنت سے بھیجے دیا تھا ، اور خداوند عالم نے اسے جنت کے آس کے درخت کے ایک ہے سے بیدا کیا تھا۔ اس ذو الفقار پر لکھا تھا ، ہمیشہ ایک نی دوسر سے نبی کے بعد اور ایک صدیق دوسر سے مدین کے بعد اور ایک صدیق دوسر سے صدیق کے بعداس تلوار سے جہاد کرتے رہے اور ایک کہ حضرت امیر المونین کی ومیراث پیچی ۔

#### ابن الى الحديد ك قصائد مين ذوالفقار كي تعريف:

ابن ابی الحدید نے بھی اپنے بعض قصائد میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ذوالفقار جنت سے آئی تھی چنا نچہاس کے بعض اشعار یہ ہیں\_\_\_\_

وحیث الومیض الشعشانی قایضی من المصدرا کا علی تبارك مصدرا فلیس سواع بعد ذالعظیم ولا الالات مسجود الهاو معفراً ترجمه: وه ذوالفقار اور وه مصرر برای برکت والا ہے جو برق تابال کی مانند

# زوالفقار کی المحالی ال

چمکتی ہے اس کا فیضان مصدراعلی سے ہوا ہے،اس ذوالفقار کے بعد نہ تو سواع بت ہی کی تعظیم باتی رہی اور نہ لات کے سامنے سجدہ ہوا اور نہ بیشانی گردآ لودکی گئی۔

مولوی رومی نے بھی حضرت علیٰ کے بعد مرثیہ اشعار میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے چنانچے ان کا ایک شعر ہے۔

> نیخ علی کو رہ و سنداں ندید نے علی از دست ِ آہنگر گرفت

نہ لوہار ہی کے ہاتھ سے لیا، حضرت علیٰ کی تلوار نے نہ تو کسی لوہار کی بھٹی دیکھی تھی اور شیرِ خِدانے نہ اس کو کسی لوہار سے خریدا تھا۔ (بلکہ خدا کی طرف سے بھیجی گئی تھی) لب خموش علیٰ کارِ ذوالفقار کنو

یہ تو رہی ذوالفقار کی تاریخی حیثیت۔اب اس کے جو ہرسے متعلق بھی ملاحظہ کیجئے،جس کی شان میں ملائکہ نے قصیدہ پڑھا اورا ندازہ کیجئے کہ جس' فشیر الہی' کے لب ذوالفقار کا کام کرتے ہوں ان کی زبان کس شان کی ہوگی اور پھر اس کی وہ تلوار کس ذوالفقار کا کام کرتے ہوں ان کی بہادری کود کی کر بطور تمغہ عطافر مائی ہو۔جس کی تفصیل آپ گزشتہ اوراق میں طاحظہ کر چکے ہیں۔ اب بید دیکھئے کہ بیسب اللَّ ذوالفقار کا قصیدہ ملائکہ نے کب بڑھا۔۔۔۔۔

"لا فتلی إلّا علی لا سیف إلّا ذوالفقار" كی آ واز كب بلند موكی؟

لا اس اس میں اختلاف ب كه لا فتلی إلّا علی كی آ واز كب بلند مولی، مر اكثر موز مين ومحدثين نے تصر ت كی ہے كہ بير آ واز جنگ احد میں سی گئی، مرعلامہ سبط ابن جوزی نے اس پر زور دیا ہے كہ بير آ واز جنگ خيبر میں سی گئی، كونكه احد كے دن

#### 

والی روایت میں عیسیٰ بن مہران راوی شیعہ ہے چنانچیان کے بیان ارجج المطالب ص ۵۲۵ نے نقل کیا جارہا ہے۔

قال سبط ابن الجوزى في تذكرة خواص الامة فان قيل قه صغفوا لفظ لا سيف الا ذوالفقار، قلنا ذكروه ان الواقعة كانت يوم احد و نحن نقول كانت يوم خيبر كذا ذكر احمد في المناقب ولا كلام في يوم احد قالوا في اسناد روايته ابن عباس عيسى بن مهران تكلموا فيه وقالوا كان شعيا امام خيبر سفيه احد من العلماء و قيل ذالك كان يوم بدر والاول اصح

(ارج الطالب: ٥٢٥)

علامہ سبط ابن الجوزی خواص الامۃ میں لکھتے ہیں کہ اگر سے کہا جائے کہ لا سیف الا ذوالفقار کی حدیث کی بعض لوگوں نے تضعیف کی ہے ہم سے کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے اس کواحد کے دن کا واقعہ بیان کیا ہے۔ مگر ہمارے مزد کیک بیڈ جبر کے دن کا واقعہ ہے چنا نچہ امام احمد بن خنبل نے ہمارے مزد کیک بیڈ جبر کے دن کا واقعہ ہے چنا نچہ امام احمد بن خنبل نے المنا قب میں بھی اس کا ذکر کیا ہے اور احد کے دن ہم کلام نہیں کرتے۔ کیونکہ محمد کہتے ہیں کہ ابن عباس کی حدیث کے اسناو میں ایک راوی عیسیٰ بن مہران ہے جس کی نسبت لوگوں نے کلام کیا ہے کہ وہ شیعہ تھا، لیکن خیبر کے دن کے واقعہ کی سرمت عطاء میں کسی نے طعی نہیں کیا اور یہ بھی روایت ہے کہ بید بدر کے روز کا واقعہ ہے مگر پہلی بات یعنی خیبر کے روز کا واقعہ ہونا زیادہ تھے ہے، پھر بھی ہم ناظرین کے لیے فیصلہ کرنے روز کا واقعہ ہونا زیادہ تھے ہے، پھر بھی ہم ناظرین کے لیے فیصلہ کرنے کے اس سلسلہ کے تمام بیانات کو پیش کررہے ہیں۔

#### زوالفقار كي المحالي المحالية ا

#### كيابدركون لاسيف اللا ذوالفقار كى آ وازسى كئ؟

- (۱) عن ابی جعفر محمد بن علی قال ، قال نادی ملك من السماء یوم بدر یقال له رضوان لا سیف الا ذوالفقار ولا فتی الا علی و اخرا لحسن بن العرف العبدی نقلت من ریاض النضره فی فضائل التسعر لمحب الطبری (ارقح المطالب، ص۱۲۵،۵۲۵) جناب امام ابوجعفر محمد باقر بن علی علیه السلام سے مردی ہے کہ آپ فرماتے متے کہ بدر کے روز ایک فرشتہ نے جس کا نام رضوان ہے آسان سے پکارکر کہائیں فروالفقار کے سواکوئی تلوار اورئیس ہے علی کے سواکوئی بہادر۔
  - (٢) وقال ابن اسحاق في سيرته و في هذا اليوم اي بدر حاجت ريح فسمع على هاتفًا يقول لا سيف الا ذوالفقار ولا فتلي الا على (نقلت من "كفايت الطالب" ليوسف الكنجي)

(ارجح المطالب ١٢٥٥ ومنا قب المرتضى جلد٣ بص١٢١)

- (۳) مناقب ص ۱۰۳ ط ایران ہے۔
- (٤) اسمه اشتهر به على وجاء فيه يوم بدر حسين احسن الله الاسيف الا ذوالفقار ولا فتى الا على ومن مقالاتي فيه

(مناقب خوارزی مناسما۲)

آپ كامشهوراسم گرامى (حضرت) على به آپ كى شان ميں جنگ بدر ميں بہترين ندا آئى تھى لا سيف الا ذوالفقار ولا فتلى الا على آپ كى شان ميں كها گيا \_\_\_\_\_

حضرت علی خدا کے شیر ہیں آپ کی تلوار (ذوالفقار) اور نیزہ جنگ کے دن

# و والفقار المحالية ال

دانت اور ناخن کی مانند ہیں (جس سے شیر پھاڑ کھا تا ہے) حالانکہ آپ کی تکوار بہادروں کےخون میں ڈوبی ہوئی تھی۔

(آسان سے ندا آئی) ذوالفقار کے سوا کوئی تلوار نہیں اور حضرت علیٰ کے علاوہ کوئی بہادر نہیں جونام لڑائیوں کو فتح کرنے والے ہیں۔(منا قبخوارزی ۲۲۰) کیا خیبر میں میر آواز آئی ؟

امام احمد بن عنبل اپنی کتاب فضائل میں ذکر کرتے ہیں کہ صحابہ نے خیبر کے روز آسان سے ایک تلبیر کی آ وازش کہ ایک کہنے والا کہدرہا ہے۔ نہیں ہے ذوالفقار کے سواکوئی تلوار اورعلی کے سواکوئی بہادر، حسان بن ثابت رضی اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں شعر کہنے کا اذن طلب کیا حضرت نے إذن دیا۔ انہوں نے یہ اشعار کے۔ جرئیل نے با واز بلند کہا، غبار ابھی کھلا (صاف) نہیں تھا، مسلمان آنخضرت کے گرد تیر چلارہے تھے۔" ذوالفقار کے سواکوئی تلوار نہیں اور علی کے سواکوئی بہادر نہیں۔' (ارجی المطالب ص ۲۵)

فصول مہیمہ میں بھی حدیث رائت کے ذیل میں اس کا تذکرہ ہے۔ (تذکرة الخواص الامه)

ہاں! احد میں لا سیف اللا ذوالفقار کی آ وازسنی گئی اس اس کوا کثر مورضین ومحدثین لکھتے آئے ہیں ۔ چنانچہ

ابن عباس كہتے ہيں كہ جب احد كے دن جناب امير نے مشركوں كے پرچم دار طلحون بن افي طلح كوت كيا أسمان ہے آنے والے نے چلا كہ كہا ذوالفقار كے سواكوئى عباد رہيں۔ (تذكرة الخواص الامہ) ارج المطالب دوايات ندكورہ كى روشنى ميں ہميں يہ كہنے كاحق ہے كہ ہوسكتا ہے كہ بدر، احد، خيبر،

# نوں موقع پر حفزت علی کی کارگزاری، جانبازی، اور متواتر حملوں کو دیکھ کر فرشتوں مینوں موقع پر حفزت علی کی کارگزاری، جانبازی، اور متواتر حملوں کو دیکھ کر فرشتوں نے لا سیف آلا ذوالفقاد کی آ واز بلندگی ہو، مگرزیا دہ اختال ، قرائن اور بیانات میں ہے کہ احد ہی کے دن بی آ وازنی گئی صاحب روضة الصفا کامل خمیس وغیرہ

ہے کہ احد ہی کے دن کا واقع لکھاہے (مدارج النوۃ)

نیزاس کی تائید،اوردوسرے قرائن اور واقعات سے بھی ہوتی ہے۔

(۱) مثلا احد ہی کے دن حضرت علیٰ کی تلوار عین اس وقت ٹوٹ گئ تھی جب پیغیر اسلام کو اصحاب چھوڑ کر بھاگ گئے تھے اور حضرت علیٰ تنہا رسول اسلام کی حفاظت فر ما رہے تھے، ایسے وقت آ نا ایک لازمی بات تھی، ورندرسول کی حفاظت کا اہم ترین فریضہ انجام نہ یا تا۔

(۲) اسی جنگ میں ابود جانہ صحابی کی تلوار ٹوٹ گئی تھی ، آنخضرت نے ایک ٹہنی دے کر فرمایا کہ اس سے جہاد کرو، وہ تلوار کا کام کرتی رہی۔

(٣) اسى جنگ ميں قتل محركى منحوس آواز شيطان يااس كے ہم صفت بعض انسانوں في اسى جنگ ميں انسانوں في اور دشمن كے شكر ميں في اٹھار ميں آوا شام كى اور دشمن كے شكر ميں آگے ہوئے ہے اور فرماتے تھے جب رسول ہى نہيں تو ميں رہ كركيا كروں كا اور پھروہ كارنماياں كيا كورشتوں كو "رطب الليان" ہونا برا۔

(م) '' کفر بعدالایمان' اسی جنگ میں حضرت علی نے آنخضرت گوسوالیہ جواب دیا تھا جب آنخضرت کو ساتھ چلے گئے تھا جب آنخضرت نے فرمایا تھا، اے علی تم کیوں نہ' یاروں' کے ساتھ چلے گئے حضرت علی نے فرمایا ایمان کے بعد کفر کیسے اختیار کرتا۔ پھر علی نے ثابت قدمی کوعین ایمان سمجھ کررسول اسلام کی حفاظت فرمائی، اور آپ کی بیادا الی بھا گئی کہ

فرشتوں نے دی لا فتیٰ کی صدا احد میں ادائے علیٰ بھا گئ

#### و الفقار المحالية الم

ذیل میں ہم مدارج النبوۃ رکن چہارم ص ۱۰،۸۰ مطبوعہ نولکشور کی عبارت پیش کرتے ہیں، جس سے ہمارے بیان کی تائید ہوتی ہے۔

مورخین کابیان ہے کہ دشمنوں کی ایک جماعت نے آنخضرت گوتل کرنے کا ارادہ کیا، حضور نے حضرت علی کو دکھ کر فرمایا ان کے شرکو مجھ سے دورر کھو، سرتاج اولیّا نے کفار کے ارادہ سے باز رکھا۔ اسی وقت جرئیل امین آنخضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے گئے بیتو حضرت علی کی بڑی جوانمر دی اور کمال مواسات ہے۔ آخضرت نے فرمایا، ایسا کیوں نہ ہوعلی مجھ سے بیں اور میں علی سے ہوں۔ جبرئیل نے کہا اور میں آپ دونوں حضرات سے ہوں اسی وقت میں نے سناکوئی کہہ بہ کا اور میں آپ دونوں حضرات سے ہوں اسی وقت میں نے سناکوئی کہہ رہا تھالا فتی الا علیہ۔

نیز مورخین کہتے ہیں کہ اس جنگ احد میں حضرت علی کی تلوار ٹوٹ گئی تھی حضور سے صورت حال بیان کی آپ نے حضرت علی کو ذوالفقار مرحمت فرمائی۔ آپ نے اس سے مشرکین سے اس طرح جہاد فرمایا کہ آنخضرت نے فرمایا اے علی سن رہے ہو اپنی مدح فرشتے کی زبان سے جس کا نام رضوان ہے آسمان سے کہدرہا ہے لا فتلے الا علی حضرت علی فرماتے ہیں بیسکر مجھے اس قدر خوشی ہوئی کہ میں خدا تعالی کا اس بے بہانعت پرشکر بجالایا۔ (مدارج النوة رکن جہارم میں ۱۸۰مطوعہ نوککٹور پریس)

#### ذ والفقار دلیلِ امامت ہے

گرنه بیند بروز شیره چثم چشمهٔ آفآب آفآب راجه

خدا برا کرے تعصب اور تنگ نظری کا جو روش اور متواتر چیزوں سے بھی آنکار کرنے پرمجوکرتی ہے، تا کہ اپنے بنائے ہوئے" ریت کے گھروندے" اور" خیالوں



محل" ڈھیر نہ ہوجا کیں۔

ذوالفقار کا واقعہ اتنا اہم ہے کہ علامہ صلّی نے اس کو حضرت علیّ کی امامت کے فضائل میں پیش کیا ہے۔ ملاحظہ ہو

علامہ حلّی فرماتے ہیں کہ امامت علی کے فضائل کے لیے محکم ثبوت میں تیسوال ثبوت سے کہ بے شک احد کے دن آسان سے ندا آئی کہ لاسیف الا ذوالفقاد نیز ایک روایت ہے کہ بیندابدر کے دن آئی

جنگ بدر کے دن لاسیف الا ذوالفقار کی ندامنگرات میں سے اس لیے کہ بیہ تلوار منیہ بن الحجاج کی تھی جواشراف قریش سے تھا۔ جنگ بدر کے دن قل ہوا اس کی تلوار ذوالفقار کے نام سے مشہور ہوئی رسول اللہ کے پاس پہنچ کر فوالفقار تو جنگ بدر میں کفار کے ہاتھوں میں تھی ،جس سے موثنین کوتل کیا جارہا تھا، پس کسے بیہ ہوسکتا ہے کہ لاسیف الا ذوالفقار کی ندا آئی ہو۔

#### شهيد ثالث قاضى نورالله شوسترى كابيان

تم بد کیول بھول رہے ہو کہ لا فتنی الا علی لا سیف الا ذوالفقاد کی ندابدر کے بعد جنگ احد میں آئی، (اورعلامہ موصوف نے اسی کوسیح مان کر پہلے درج کیا ہے)
اور یہی حدیث میں فدکور بھی ہے۔ جے مصنف سرہ نے خوارزی اور جمہور محدثین کی ایک جماعت سے نقل کیا ہے۔ منا قب خوارزی میں ہم نے بچشم خود دیکھا ہے۔
کی ایک جماعت سے نقل کیا ہے۔ منا قب خوارزی میں ہم نے بچشم خود دیکھا ہے۔
نیز جس کی روایت دارقطنی نے بھی لکھا ہے جس کی طرف ابن حجر نے اپنی کتاب صواعت محرقہ میں اشارہ کیا ہے جہاں اس نے حدیث یوم شور کی کو کھا ہے جس میں حضرت علی نے اپنی ان فضیلتوں کو بیان کیا ہے جو انہیں خدا و ندعا کم کی طرف سے ملیس (جس کا مطلب یہ ہے کہ ذوالفقار بھی خدا کی طرف سے ملی، چنا نچہ گزشتہ احادیث (جس کا مطلب یہ ہے کہ ذوالفقار بھی خدا کی طرف سے ملی، چنا نچہ گزشتہ احادیث



اس کی مؤید بھی ہیں)۔ (احقاق الحق ایران)

ابن روز بہان کے جواب میں حسب ذیل باتیں

(۱) علام حلی 'برز' کے دن ندائے لا سیف الا ذوالفقاد احرک قائل نہیں ، چنا نچہ موصوف نے احد ہی کے دن کو سیح مان کر استدلال فرمایا اور روی یوم بدر فرما کر ایک روایت کی طرف اشارہ فرمایا۔ نیز ہم نے خود بھی بالنفصیل گزشتہ صفحات میں بتادیا کہ بیندا جنگ احد ہی میں سنی گئی۔

(۲) ابن روز بہان کو کیسے معلوم ہو گیا کہ'' ذوالفقار''منیہ بن تجاج کے ہاتھ میں تھی جب بین تجاج کے ہاتھ میں تھی جب بین تجاج نے ابھی کسی مسلمان کو قبل نہ کیا ہو اور حضرت علی نے اس کی تلوار حاصل کرلی ہواور پھر جب حضرت علی کو آنخضرت نے عطافر مائی تو آپ کی جوانم دی کو دیچے کرفر شتے پکاراُ میے ہوں لا فتلی الا علیٰ۔
(۳) قرآن و حدیث کے گزشتہ بیانات کی روشی میں کسی کو بیہ کہنے کا حق بی نہیں کہ '' ذوالفقار''مدیہ بن المجاج کی تلوار تھی جب قرآن و حدیث ، اقوال علاء سب بیہ کہنے کا حق بی تی ہوں ہے ہے۔

تلوار کالتی ہے مگر ہاتھ چاہیئے:

ہیں کہ بیضدائی تلوارہے اور

ذ والفقار اورصاحب ذ والفقار کی مدح اُدھرہے ہو جہاں سے آئی تو ''دمنکرات'' میں کیوں داخل ہوئے گئی۔

(۳) ہمیں معلوم ہے،تم کیوں اس ندا کا انکار کر رہے ہو،صرف اس وجہ سے ''فرار'' کے لیے تازیانہ عبرت ہے، اور ''کرار'' کے لیے''قدرتی تمغہ'' جوابات وصیابت''ولایت'' کی روشنی دئی ہے کیونکہ خدائی تلوار اسی کو ملے گی جو خدائی نصیب دار ہوگا۔تم بکواس اس کئے جاؤ پھر وقت آئے گا جب ہاتھوں میں بیہ

# ووالفقار المعالم المعا

" ذوالفقار " بو كى اورفضا ميس لافتىٰ الاعلى لاسيف الا ذوالفقار "كى ملكوتى آواز

گونځ رہی ہوگی۔دادِ شجاعت مسمئرین بدحواس

''بنات العش'' کی طرح پریشان ہوں گے معتقدین، کہکشاں کی مانند'' قمر امامت'' کے گرد ہالد کیے ہوں گے۔

عجل الله فرجه وسهل الله مخرجه وجعلنا من اعوان وانصاره خدایا! حضرت ججة علیه السلام کی تگرانی میں مجت محرو آل محر خلوص کے ساتھ دین و ملت کی خدمت کرنے کی توفیق عطافر ما۔



# "كلام ميرانيس مين ذوالفقار كي مدح"

علامه دُّاكُرُ سير ضمير اختر نقوى كى تقرير سا قتباس وَأَنْ ذَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ بَانُ شَدِيْدٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللهُ مَنْ يَّنْصُرَةٌ وَرُسُلَةٌ بِالْغَيْبِ الِنَّ اللهَ قَوِيٌّ عَزِيْزٌ (الحديد: ٢٥)

"اور م فولاد (لو ہے) کونازل کیا جس کے ذریعے سے خت لڑائی اورلوگوں
کے لئے بہت می نفع کی باتیں ہیں تا کہ خدا دکھ لے کہ بین دیکھے خدا اوراس کے
رسولوں کی کون مدد کرتا ہے۔ بے شک خدا بہت زبردست، غالب (قوت والا) ہے۔ "
رسولوں کی کون مدد کرتا ہے۔ بے شک خدا بہت زبردست، غالب (قوت والا) ہے۔ "
پروردگار ہر چیز پر قدرت کا ملہ رکھتا ہے۔ وہ لو ہے کو آسان سے نازل کرسکتا
ہے۔ آیت میں بیاعلان موجود ہے کہ ہم نے لو ہے کو آسان سے نازل کیا۔ سفسرین
کا کہنا ہے کہ "الحدید" سے مراد تلوار ہے جوعرش سے نازل ہوئی۔ ائم معصوم نے
وضاحت سے بیان کیا ہے کہ "الحدید" سے مراد " ذوالفقار" اور جنگ سے مراد "جنگ وضاحت سے بیان کیا ہے کہ "الحدید" سے مراد " ذوالفقار" اور جنگ سے مراد " جنگ وضاحت ہے بیان کیا ہے کہ "الحدید" سے مراد " ذوالفقار" اور جنگ سے مراد " جنگ وضاحت ہے بیان کیا ہے کہ "الحدید" سے مراد " ذوالفقار" اور جنگ سے مراد " جنگ وضاحت ہے بیان کیا ہے کہ "الحدید" سے مراد " ذوالفقار" اور جنگ سے مراد " جنگ وضاحت سے بیان کیا ہے کہ "الحدید" سے مراد " ذوالفقار" اور جنگ سے مراد " دوالفقار تا ور جنگ سے مراد " دوالفقار تا دور جنگ سے مراد " دوالفقار تا دور جنگ سے مراد " دورالفقار تا دورالفقار تا دورالفقار تا دورالفقار تا در جنگ سے مراد " دورالفقار تا دورالفق

ذوالفقار کے نزول کا بیہ واقعہ تاریخوں میں موجود ہے کہ جنگ احد میں جب حضرت جمز ہشہید ہوگئے تو میدان اُحد میں صرف رسول ُخدااور حضرت علی مرتضی تنہارہ گئے۔ فاتح بدروحنین نے کافروں کا مقابلہ کیا اور کافروں کو بھاگئے پرمجبور کر دیا۔ اس حملے میں حضرت علی کی تلوار لے کررسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوئے ،اورعرض کیا ''یا رسول اُللہ! ما لک کا ننات نے بعد محفظ درود وسلام بید قدرت سے بنی ہوئی بیادار بھیجی ہے۔ یہ سیف ِخدا اسد اللہ کو عنایت کیجئے۔''



حضرت علی کی جاں شاری کا پیخصوصی انعام تھا جومنجانب اللّه عرش سے نازل ہوا تھا۔ اِدھر حضرت علیٰ کے ہاتھ میں تلوار آئی ، اُدھر جبریل ّامیں نے فضامیں بلند ہوکراپنے ساتھ کے چار ہزار فرشتوں کے ساتھ نعرہ بلند کیا:

لا فتلى إلّا على لاسيف إلّا ذوالفقار "د نهيس م كوئى تلوار مرد والفقار"

گویا جریلِ امین کا یہ اعلان ایک قصیدہ تھا جو حضرت علی کی شان میں وہ پڑھ رہے تھے۔حضرت علی کے ہاتھ میں ذوالفقار نے رہے تھے۔حضرت علی کے ہاتھ میں ذوالفقار آئی، پنجیشیر خدااور قبضہ ذوالفقار نے ایک دوسرے سے مناسبت پائی۔میرانیس کہتے ہیں:

جیسی وه زوالفقار تھی، وییا ہی ہاتھ تھا

میدانِ اُحدے حضرتِ علی نے تشکرِ کفار کو مار بھگایا، اکثر کو تنہا قتل کیا۔ اب میدانِ اُحد صاف تھا۔ ذوالفقار کی آب نے خون کے دریا بہا کر اسلام کے دامن سے گردِ شکست کو دھوکر ظاہری شکست کو فتح میں بدل دیا۔ یہی تلوار ہے جس سے مسلمانوں کو نفع حاصل ہوا، اس نفع کا اعلان سورۂ حدیدگی آیت میں کیا گیا ہے۔

''ذوالفقار'' عربی کا لفظ ہے، لیکن''فقار' کے دومعنی ہیں۔ یہ''فقرہ'' کی جمع ہے۔''فقرہ'' عربی میں کلام یا جملے کے لطیف گئتے کو کہتے ہیں، اس کی جمع'' فقار'' لیمیٰ زبان سے متعلق ہے اور دوسر ہے معنی ہیں''ا لفقرہ'' یا''الفقارہ'' لیمیٰ ریڑھ کی ہڈی ''ذوالفقار'' کی پشت مہرہ ہائے پشت کی طرح سیرھی نہقی۔جس طرح ریڑھ کی ہڈی خم دار ہوتی ہے،''ذوالفقار'' بالکل اسی طرح کی تھی، تلوار میں بھی مہرے تھے جس طرح ریڑھ کی ہڈی سے کہ تلوار پر چونکہ یہ فقرے تحریک میں ، اوھر اُدھر ہوتے ہیں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ تلوار پر چونکہ یہ فقرے تحریر شے: لا فتلی اللا علی لا سیف إللا ذوالفقاد

#### ووالفقار المعالم المعا

اس لیے اِس تلوار کالقب' ذوالفقار' قرار پایا۔ اب جو بھی معنی ہوں، یہ نام لسانِ قدرت کا عطا کیا ہوا ہے۔ لیکن ذوالفقار کی تیزی، چم نم کاٹ، گھاٹ، باڑھ، دھار کو میرانیس کے علاوہ کوئی دوسرا بیان نہیں کر سکا۔ میرانیس نے '' ذوالفقار'' کاخم، جھنکار، میرانیس کے علاوہ کوئی دوسرا بیان نہیں کر سکا۔ میرانیس نے جو ہر، اس کے چک، روانی و پانی، شعلہ فشانی و تیز زبانی، اس کی ادائیں، اس کے جو ہر، اس کے پھل، اس کے اور اور اس کے مجزات کو جس طرح بیان کیا ہے، اسے من کر ہرادب پیند ورط میرت میں آجاتا ہے۔

میرانیس نے '' ذوالفقار'' کو کہیں پری وش بنایا ہے اور دلھن کے روپ میں دیکھا ہے، کہیں مچھلی کی طرح مشّاق پیراک بنایا اور کہیں حسینوں کا اشارہ قرار دیا، کہیں '' ذوالفقار'' کی روشنی کوستارے کی طرح ٹوشتے اور گرتے ہوئے وکھایا۔'' ذوالفقار'' کی تحریف میں اُنہوں نے بند کے بندتصنیف کئے ہیں۔

میرانیس نے ''ذوالفقار' کوقرآن علم تغییر، حدیث، تاریخ، سِیر، فلف، منطق، علم کلام، ادب اور علم الوان ، تمام علوم میں تلاش کیا ہے۔ اُنہیں قرآن میں



" ذوالفقار" نظرآ كى توبيكها كه:

نازل اُسی کی شان میں ہے سورہ حدید تفسیر میں دیکھا کہوہ آ سان سے نازل ہوئی ہے تو میرانیس نے کہا: جوعرشِ ذوالجلال سے اُتری، وہ تیخ تھی

ایک پورابندد یکھئے:

کیا تیج کی تعریف کرے کوئی زباں سے جن مانگیں امال جان کی جس آفت جال سے وال قطع تفن خوب جو باہر ہو بیال سے دھوئی ہوئی کوثر میں زبال لائے کہاں سے اول تیج بھلا عرش سے اُتری ہے کسی کو ہدیں خدا نے جسے بھیجا تھا علی کو بدید وہ، خدا نے جسے بھیجا تھا علی کو بدید وہ، خدا نے جسے بھیجا تھا علی کو

میرانیس نے '' ذوالفقار'' کے معنی بتاتے ہوئے گویالغات کی سیر کرائی ہے:

فقروں کا ذوالفقار کے مطلب ادانہ ہو کٹ جائے ساری عمر تو اس کی ثنانہ ہو

اعضائے بدن قطع ہوئے جاتے تھے سب کے تینی کی زبال چاتی تھی فقرے تھے فضب کے

لب صورت شگاف قلم بند كر دي فقرول كے ذوالفقار نے دم بند كرديئ

کیونکر جواب دے کوئی، دم بندسب کے ہیں علی تھا کہذوالفقار کے فقرے فضب کے ہیں

میرانیس نے علم الوان کا گہرا مطالعہ کیا تھا۔ رنگوں کے استعال میں ان کے یہاں

ایک علمی شعور پایا جا تا ہے۔ انہوں نے '' ذوالفقار'' کارنگ سنر بتایا ہے:

ہیرا تھا بدن رنگ زمرد سے ہرا تھا ۔ جوہر نہ کہو، پیٹ جواہر سے بھرا تھا

كلكاك كرجب لهوس زنكيس بوجاتي تقى تو

تقی تین دو پیکرکی زبال سرخ، دبن سرخ



چوتھ مصرع کی ہے بیت دیکھیے:

بے وجہ نہ منھ لال تھا اس عربدہ جو کا پیڑا وہ اُٹھائے ہوئے تھی خون عدو کا میرانیس نے '' ذوالفقار'' کے مجزات تفصیل سے بیان کیئے ہیں، بہت سے مجزات کتابوں میں ذوالفقار کے سلسلے میں راویوں نے تحریر کیے ہیں۔ الیمی تمام کتابوں پر میرانیس کی گہری نظر تھی۔ '' ذوالفقار'' کے مجزات وصفات عجائبات ہیں '' ذوالفقار'' دو زبانوں والی تھی، تیز دھاروالی تھی۔ وہ چاتی تھی تو میدانِ جنگ میں بڑھتی بھی تھی اور گھٹی بھی تھی تہاں تک چاہے میدانِ جنگ میں چلی جائے اور پھروالیس آ جائے:

وه نیخ دو سر کا مجھی بردھنا مجھی گھٹٹا

میرانیس کهتے ہیں که 'ذوالفقار' میدانِ جنگ میں اکثر ہفتادگز کی ہوجاتی تھی۔ اُٹھتی تھی ہے ضرب جو شمشیر دو پیکر بڑھ جاتی تھی ہفتاد گز اُس دم وہ سراسر

حضرت رسول خدا فرماتے تھے کہ جس طرح موسی کوعصا کا معجزہ دیا گیا، مجھے "
د' ذوالفقار'' کا معجزہ عطا کیا گیا۔ عصائے موسی میں اژدھا بننے کی قوت موجود تھی'' ذوالفقار'' بھی اژدھا بن جاتی تھی:

وقت ِ وغا عصائقی تبھی، اژدہا تبھی تلوار بن گئی وہ تبھی اور قضا تبھی بجلی بھی تھی ، ابر تبھی اور ہوا تبھی بنتی تھی کفر کی خاطر بلا تبھی

> پھرتے تھے جب حسین پیادوں کورول کے کھالیتی تھی سروں کو دہن کھول کھول کے

'' ذوالفقار'' کو بیم مجزه عطا کیا گیا تھا کہ وہ صُلیوں میں مومن اور کافر کی نسلوں کو د کیھ کرچلتی تھی۔'' ذوالفقار'' کو بیر بھی معجزہ ملاتھا کہ وہ تنہائی میں شیرِ خداسے با ٹیس کرتی

### ووالفقار المالية المال

تھی اور کر بلا میں امام حسین سے تحوِ گفتگوتھی۔'' ذوالفقار'' کا ایک وصف بیتھا کہ وہ دیمن کے جسم کو دو برابر حصول میں تقسیم کر دیتی تھی۔طول کے وار میں سرسے چاتی تھی، زمین تک درآتی، جب عرض کے وارسے چلتی تو کمرے کاٹ کر دوگلڑے برابر کے کر دیتی:

> فولاد ہو کہ سنگ، یہ منھ موڑتی نہیں یے دو کیے، کسی کو بھی چھوڑتی نہیں میرانیس نے''ذوالفقار''کودلھن کی طرح بھی ہوئی بھی دیکھاہے: جو ہر نہ کہو، موتوں سے مانگ بھری تھی

گھونگھٹ ہٹا تو برق سی چکی آٹرائی میں نفترِ حیات لینے گلی رونمائی میں

میدانِ جنگ میں جب'' ذوالفقار' وشمنوں کے خون سے سرخ ہو جاتی ہے۔ تو اس کا رنگ سبز سے سرخ ہو جاتی ہے۔ تو اس کا رنگ سبز سے سرخ ہو جاتا ہے۔ اس وقت میر انیس'' ذوالفقار'' کو''عروسِ ظفر'' اور''عروسِ فتح'' کے خطابات سے یاد کرتے ہیں اور بھی'' پری وش'' کہتے ہیں، میر انیس کا یہ لا جواب بند سنیے جے میں نے اپنی تقریروں میں بارہا پڑھا ہے، آج خصوصی فرمائش ہے کہ یہ بند پھر نا دیا جائے۔

زیبا تھا دمِ جنگ پری وش اسے کہنا معثوق بنی،مرخ لباس اسنے جو پہنا جو ہر تھے کہ پہنچتھی دلہن پھولوں کا گہنا اس اوج میں وہ سرکو جھکائے ہوئے رہنا سیبِ جہنِ خلد کی ہو باس تھی پھل میں

رہتی تھی وہ شبیڑ سے دولہا کی بغل میں

''ارج المطالب'' میں عبداللہ ابن عباس سے ایک روایت ہے کہ شب معراج حضرت رسول خدانے جنت میں سیب کے درخت سے ایک سیب تناول فرمایا تھا اور

#### ووالفقار المناسبة الم

واقعیشب معراج کے بعداسی سیب سے حضرتِ فاطمہ زبڑا کی خلقت ہوئی تھی۔اُسی سیب کے درخت کی جڑ سے'' ذوالفقار'' میں اس سیب کے درخت کی جڑ سے'' ذوالفقار'' کی خلقت ہوئی تھی،'' ذوالفقار'' میں اسی جنت کے سیب کی خوشبوتھی۔ میرانیس نے پانچوال مصرع کیا خوب کہاہے! سیب چن خلد کی ہو باس تھی کھل میں

میرانیس نے ''ذوالفقار'' کودلھن کی طرح سجایا ہے۔ لوہے پر جوقدرتی نقوش ہوتے ہیں، اُنہیں جو ہر کہتے ہیں، جولوہے کی عمدگی کوظاہر کرتے ہیں۔''ذوالفقار'' کے جو ہر پھولوں کے گہنے کے تھے۔ لکھنو میں پھولوں کا گہناعام طور سے موتے کے بھولوں سے تیار کیا جا تا ہے۔ موتے میں ہاکا ہلکا سبز رنگ سفیدی میں جھلکتا ہے۔ جو ہرکی سبزی کو پھولوں کے گہنے کی سبزی سے تشبیہ دے کرمیرانیس نے ماہرعلم الوان ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ دلھن سرکو جھکا کرچاتی ہے۔ تلوار کے نم کودلھن کا سر جھکانا کہ کہدکر کسن بیان میں چار چاندلگا دیئے ہیں۔ لیکن دلھن کے لئے دولھا کا وجود بھی لازی ہے۔ چھٹے مصرع میں فن شاعری کا عروج دیکھئے۔ لئے دولھا کا وجود بھی رہتی تھی وہ شبیر سے دولھا کی بغل میں

#### میرانیس کے مرثیوں سے انتخاب موضوع ..... ذوالفقار

دیکھوتو یہ ہے کون سے جرار کی تلوار کس شیر کے قبضے میں ہے کرار کی تلوار دریانے بھی دیکھی نہیں اس دھار کی تلوار کی تلویر کی تلویر

زوالفقار المستحدد الم دم کے کہیں رک کروہ روانی نہیں اس میں چلنے میں سبک ترہے گرانی نہیں اس میں جز حرف ظفر اور نشانی نہیں اس میں مجلے کے سب آگے یانی نہیں اس میں چھوڑے گی نہ زندہ اسے جو دشمن دیں ہے نابیں نہیں غصے سے اجل چیں بہ جبیں ہے یاں گوشتہ عزلت خم شمشیر نے جھوڑا واں سہم کے چلنے کو ہراک تیرنے جھوڑا ر کس قبرے گھرموت کی تصویر نے چھوڑا ساحل کو صف لشکر بے پیر نے چھوڑا عنقائے ظفر فتح کا در کھول کے نکلا ے نکلا صید کو پر تول کے نکلا جدنبرا،مرثینبرا،صغی:۲۵،۲۳ جلوہ کیا بدئی سے نکل کر مہنو نے کھلائے ہوامیں دوسرایک مع کی لونے تڑیا دیا بجلی کوفرس کی تگ و دو نے تاکا سپر مہر کو شمشیر کی ضو نے اعدا تو چھیانے لگے ڈھالوں میں سروں کو جریل نے اونچا کیا گھرا کے بروں کو بالا سے جو آئی وہ بلا جانب پستی بس نیست ہوئی دم میں ستمگارونگی بستی علنے لگی یک دست جوشمشیر دورستی معلوم ہوا لٹ گئی سب کفر کی بستی زوران کے ہرایک ضرب میں اللہ نے توڑے ٹوٹیں جو صفیل بت اسد اللہ نے توڑے افلاک یہ چیکی بھی سر پر بھی آئی کوندی بھی جوٹن یہ سپر پر بھی آئی گہ پڑ گئی سینے یہ جگر پر مجھی آئی تڑیی مجھی پہلو یہ کمر پر مجھی آئی طے کر کے پھری کون سا قصہ تھا فرس کا ما في تقا جو بچھ كاٹ وہ حصہ تھا فرس كا

#### زوالفقار زیا تھا دم جنگ ری وش اسے کہنا معثوق بی سرخ لباس اس نے جو پہنا اس اوج پیروه سرکو جھکائے ہوئے رہنا جوہر متھے کہ پینے تھی دُلہن پھولوں کا گہنا سیبِ جِن خلد کی بوباس تھی کھل میں رہتی تھی وہ شبیر سے دولہا کی بغل میں سر یکے تو موج اس کی روانی کونہ پہنچ تلزم کا بھی دھارا ہوتو یانی کونہ پہنچ بجل کی تڑپ شعلہ فشانی کو نہ کینچے مستخبر کی زباں تیز زبانی کو نہ کینچے دوزخ کے زبانوں سے بھی آنچے اس کی بُری تھی برچھی تھی کٹاری تھی سروہی تھی چھری تھی موجودتھی ہرغول میں اورسب سے جدابھی دم خم بھی لگاوٹ بھی صفائی بھی ادا بھی اك گھائي يتنظى آگ بھى يانى بھى ہوا بھى 💎 امرت بھى ہلاہل بھى مسيحا بھى قضا بھى کیا صاحب جوہرتھی عجب ظرف تھا اس کا موقع تفاجهان جس كاوہيں صرف تفااس كا ہر ڈال کے پھولور کھاڑا تا تھا پھل اس کا تھا لشکر باغی میں ازل ہے عمل اس کا ڈر جاتی تھی منہ دیکھے کے ہردم اجل اس کا تھا قلعہ و حار آئینہ گویا محل اس کا اس در سے گئی کھول کے وہ در نکل آئی گہہ صدر میں بیٹی تبھی باہر نکل آئی تیروں یگئی برچیوں والوں کی طرف سے جائیجی کمانداروں یہ بھالوں کی طرف سے پھر آئی سواروں پر سالوں کی طرف سے منہ تیغوں کی جانب کیا ڈھالوں کی طرف بس ہو گیا دفتر نظری نام و نسب کا

لا كھوں تھے تو كيا د كھے ليا جائزہ سب كا

ذوالفقار rir V كيني جوسيرتك تو كلائي كونه چهوڙا مر ہاتھ ميں ثابت كسي گھائي كونه چيوڙا شوخی کو شرارت کو لڑائی کو نہ چھوڑا ہے تیزی کو رکھائی کو صفائی کو نہ چھوڑا اعضائے بدن قطع ہوئے جاتے تھےسب کے قینجی سی زبال چلتی تھی فقرے تھے غضب کے عار آئینه والول کو نه تها جنگ کا بارا چورنگ تھے سینے تو کلیجہ تها دوبارا كمت سخة الله الوشنهين جنك كايارا ﴿ فَي جائين تو جانين كه ملى جان دوبارا جوش کو سنا تھا کہ حفاظت کا محل ہے اس کی نہ خبر تھی کہ یہی دامِ اجل ہے علدنبرا،مرینبرا،مفی:۲۲،۲۲ یہ کہدے ذوالفقارے کھودی وہیں زمیں ہاتھوں سے کی سپر دِ لحد لاش نازئین تربت يدمنه كوركه كے يكارے بيشاودين ابسووننو چين سام ميرے منجين تم یہ نہ جانیو کہ ہمیں چھوڑے جاتے ہیں ہم بھی تمہارے ماس کوئی دم میں آتے ہیں ید کہدے اٹھے وال سے بحسرت امام یاک رخسار پر لگی تھی مزار پسر کی خاک بازو مستخوں رواں تھا گریبات اچاک اعدا یہ کی نظر صفت شیر خشم ناک دل دشمنوں کے تخبر ابرو سے کٹ گئے الی جو آسیں تو یرے سب الث گئے نعرہ کیا تو رعد نے گردوں یہ کی فغال تھینچی جو تیج برق پکاری کہ الاماں اللها جو ہاتھ كانب كيا شير آسال گردش جودى توسب ته وبالا مواجهاں طقے زمیں کے روح امیں کے پرول پہتھ یاں سریڑے تھے خاک بداورتن سروں بہتھ

والفقار الم جس صف یہ کوند کروہ گری سراڑا دیے بازو کمال کشوں کے برابر اڑا دیے پیل برچیوں کے پیول سپریارا ادیے جومرغ تیر ادھر سے اڑا پر اڑا دیے جاں سر کشوں کی جانب ملک عدم چکی الیی ہوا بھی گلشن عالم میں کم چلی شمشیر شہ کے وصف میں لکھتا ہوئی بند ہند جوہر شناس بھی بیہ کریں گے پیند بند نیزے کا جسنے یا ندھا بڑھا کر سند بند کاٹاعلیٰ کی تینے نے گرتے ہی بند بند کیا ضرب تھی کہ فتح کا دردازہ کھل گیا اجزائے جسم نحس کا شیرازہ کھل گیا بجلى سى كوند كرصف اعدايه جب كرى برسمت غل مواكه وه برق غضب كرى بيرم تفاجس يه تيخ شه تشه لب گرى كان خان تقاكب اله گان اورسريك كرى چل، پھر، سے اس کی فوج ستم درد ناک تھی گردوں یہ تھی تبھی تو تبھی زریہ خاک تھی دو لا کھ پر وہ شیخ برسی چلی گئی ناگن کی طرح فوج کو ڈسی چلی گئی بجلی سی دونوں باگوں یہ ستی چلی گئ دم میں جلا کے خرمنِ ہستی چلی گئ زخموں کو اس نے آتشِ سوزاں بنا دیا ہر نخلِ قد کو سروِ چراغال بنا دیا اس تیخ کی برش سے ذبردست زیر تھے ۔ روباہ بن گئے تھے وہ دل جن کے شیر تھے گوشوں میں چھیتے پھرتے جتنے دلیرتھ تو دیتھے سرکشوں کے کمانوں کے ڈھیرتھ عُل تھا کہ اے نبی کے نواسے پناہ دے اے دوشانہ روز کے پاسے بناہ دے

زوالفقار المعالم المعا آ وازِ غیب سنت ہی تقرا گئے امام کی ذوالفقارمیان میں اور روک لی لگام گردن پھرا کے منہ کولگا تکنے خوش خرام فرمایا تجھ سے ہوتا ہے رخصت پیشنہ کام رک جا کہ خاتمہ ہوا جنگ و جدال کا ابسر چڑھے گانیزے بیز ہڑا کے لال کا د نمبرا،م شدنمبرا،صفحه:۲۹،۰۵ نکلی جورن میں نیخ حمینی غلاف سے اڑنے لگے شرر دم خار اشگاف سے بجل برطی جیک کے جودشت مصاف سے صاف آئی الامال کی صداکوہ قاف سے طقے فلک کے صورت گہوارہ بل گئے وب كزيمار فاك كے دامن سے لل كئے لرزه تفاتحت وفوق وجنوب وشال میں کان غرب وشرق تھے ہیم و زوال میں مضطر تص شش جهت عملين ايك المين فل ها كهر كي غضب ذوالجلال مين شه كا غضب نمونهُ قهر إلله تها تلوار کیا علم تھی کہ عالم سیاہ تھا جنگل میں تھی علم جو وہ تیج شرر فشاں تھرا کے آسان میں چھپتا تھا آساں غارا ژورون حصی می شیرون نیتان بریا تها بر و بحرین ایک شور الامان مانندِ موج مجھليول هي اضطراب تھا زہرا ہر ایک سنگ کا یانی میں آب تھا تاریکھاچکاروں کی آئکھوں میں سبباں مضطریقے شیر دگرگ نکالے ہوئے زباں بن سے سیاہ گوش بھی بھا گے دبا کے کال فلتھا میدام ور میں کہ کیوں کرنیچے کی جاں تيني عليٌ علم تھي جو دشتِ قال ميں چیتوں نے منہ چھائے تھے گینڈوں کی ڈھال میں

دوالفقار المستعلق الم غل تھا کہ ضرب تینج علی سے خدا بچائے ۔ یہ برق دیکھئے کے پھو نکے کیے جلائے قبرخداے اللہ کے کوئی سطرف کوجائے نے جائے آج وہ جودوبارہ حیات پائے فولاد ہو کہ سنگ ہیے منہ موڑتی نہیں بے دو کئے کسی کو مجھی چھوڑتی نہیں اعدا یہ جب کہ تنفی شہ لافا چلی جی ہوئی برش سے جلومیں قضا چلی غل ير گيا كه صر صر قبر خدا چلى اك دم يس سرتول سے الرے يه مواچلى عل تھا غضب حسينٌ كا قبر آلہ ہے بادِ فنا سے گلشنِ ہستی تباہ ہے تھرا رہے تھے شیر زہے ہیہ حسین کیتی کو زلزلہ تھا زہے شوکت حسین فاقوں میں کم ہوئی تھی نہ کچھطات حسین اک قدرت خداتھی خوشا قدرت حسین سوکھی ہوئی زباں یہ کسی کا گلا نہ تھا سولہ پہر ہوئے تھے کہ پانی ملا نہ تھا لدنمبرا،مرشينمبرا،صفي:٢١٣،٢١٢ نعرہ بیرتھا کہ دلبرمشکل کشا ہول میں جوہر کشائے تینے شہ لا فتا ہول میں سش کھنچی علی ہیں تو بدر الدّ جی ہوں میں قرآں گواہ ہے کہ زبانِ خدا ہوں میں کس آیک کریم میں ذکر علی نہیں قرآں میں کیا خفی ہے کہ ہم پر جلی نہیں بم توبين اس كلام مين اور بهم بين وه كلام جس طرح لام مين الف اورالف مين الام لاریب و فیہ گرہے وہ ہادی تو ہم امام مصر کو فرض عین ہے دونوں کا احترام جو منحرف ہوا وہ مطبع خدا نہیں قرآن و اہل بیت ازل سے جدا نہیں

## ووالفقار المستحدد ١١٤ ١١٥ بخشا ہے مجھ کوئل نے شدلا فتا کا زور اس دست مِرتعش میں ہے دست خدا کا زور ہےانگیول کے بندیں خیبر کشا کا زور یانی ہے میرے زور کے آ کے ہوا کا زور ألون فلك كو يون جو موقصد انقلاب كا جس طرح اوٹ جاتا ہے ساغر حباب کا اعلیٰ ہے عرش سے بھی مری ہمت بلند بچلی ابھی گرے جو بردھوں چھیڑ کرسمند رستم ب ذوالفقار کی دہشت سے دردمند کھانہیں ہے دیوے نیزے کا میرے بند یہ جس شقی کے سینے سے گزرا وہ فوت ہے اس کی سنان تیز سرانگشت موت ہے دنیا ہواک طرف تو لڑائی کوسر کروں آئے خضب خدا کا اُڈھررخ جدہر کروں بے جبریل کار قضا و قدر کروں انگلی کے اک اشارے میں شق القمر کروں طاقت اگر دکھاؤں رسالت مآب کی رکھ دوں زمیں یہ چیرے ڈھال آ فاآب کی یہ تیخ سر یہ گر کے تھرتی ہے زین یہ جب ہاتھ اٹھائے برق گری ہے زمین پر خيريس كيا گزرگئي روح الامين ير كافے بين كس كى تغ دو پيكرنے تين ير جس وقت ضربِ شیر خدا یاد آتی ہے مائی سمیت گاؤِ زمین تھر تھراتی ہے بھے ادھرے تیرتو کوندی اُدھرہے برق وہرت چھتی پھرتی تھی خوش کے ڈیسے برق چکی وہ بوں کہ گرگئ سب کی نظر سے برق روکیں سے رکی ہے سی کی سیر سے برق جل تقل بھر ہے لہو کے نہ دیراک گھڑی لگی کیا ابر نیخ تھا کہ سروں کی جھڑی لگی

زوالفقار المنقار المنافقار معجز نما تھی شاہ کی شمشیر آبدار کھلائی ماوصیف میں برسات کی بہار یاں برق وال ہوا تو إدهر ابر رود بار بہتا کہیں لہو کی کہیں خوں کا آبشار یوں سر برس گئے یہ روانی تھی باڑھ میں یرتا ہے ڈوگرا مجھی جیسے اساڑھ میں بتے تھے خوں میں عار طرف سر کئے ہوئے بیات جھے جو بہت وہ کھڑے تھے ہوئے جوگھاٹ پر تھزور تھان کے گھٹے ہوئے تھے جا بجا سے ڈھالوں کا دل پھٹے ہوئے لڑنے میں اوج تیخ کا دو چند ہو گیا نکلی کمان تیروں کا مینھ بند ہو گیا بازو ہر اک کمان کا کم زور ہو گیا تیروں کے مینے برسنے کا اک شور ہو گیا و هالول كا ابرخول مين شرابور موگيا جو تها كنار نبر لب گور مو گيا مشق شاوری بھی قیامت بڑھی ہوئی اُتری وه تیخ خون کی ندی چڑهی موئی کیا کیا جمک وکھاتی تھی سرکاٹ کاٹ کے تنی تھی کیا توں سے دیس یاٹ یا کے یانی وہ خود یدے ہوئے تھی گھاٹ کھاٹ کے دم اور بڑھ گیا تھا لہو جاٹ واٹ کے كيا جائي ملا تھا مزا كيا زبان كو کھا جاتی تھی ہما کی طرح استخوان کو ہر ہاتھ میں اڑا کے کلائی نکل گئ کوندی گری زمیں میں سائی نکل گئ كائى زره وكھا لے صفائى نكل گئ مچھى تھى اك كدوام ميں آئى نكل گئ حاراً کینے کے یارتھی اس آب وتاب سے جس طرح برق مركے نكل جائے آب سے



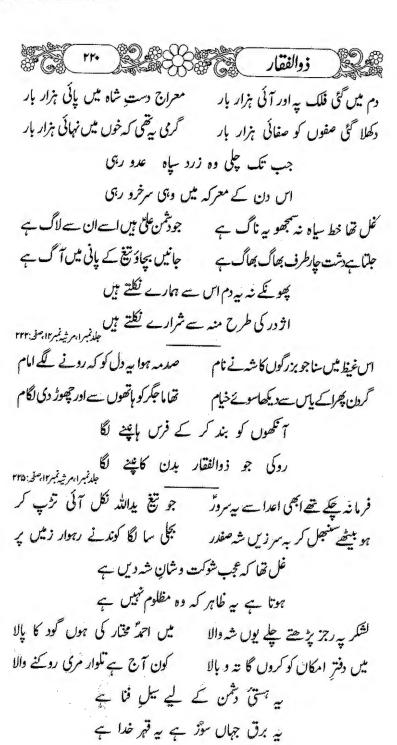

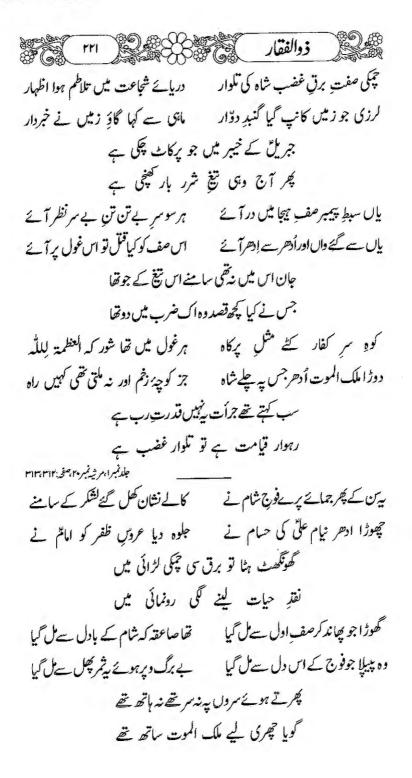

زوالفقار المستحدث المستحدد وہ تینج تیز جب صف ِ ثانی سے ل گئ نصت ہراک کواس کی گرانی سے ل گئ لذت چھری کی تیز زبانی ہے ال گئ دریا کی باڑھ کھاٹ کے یانی سے ال گئ چکی جو سر پہ برق تو بے فرق ہو گئے دریا میں خوں کے تابہ کم غرق ہو گئے كها كها كمي مفول كوجد برآئي ذوالفقار كه حيب كي تو كاه نظر آئي ذوالفقار سریر چک کے تاب کر آئی ذوالفقار زیں کاٹ کرزمیں بیاتر آئی ذوالفقار یوں صبر پنجتن میں گرفتار ہو گئے اک جوش میں سوار و فرس حیار ہو گئے وه منھ كه الحذر وه رواني كه الامال 💎 وه گھاٹ الحفيظ وه ياني كه الامال وه دم وه خم وه تيز زباني كه الامال وه دل شكن وه رشمن جاني كي الامال نازاس کے سب کو بھائے کرشے بھلے لگے چھوڑے نہ بلہوئے جس کے گلے لگے تھی دست گاہ خاص اے قل عام میں ہے دم ہوا جو آگیا جوہر کے دام میں س س ادا ہے چاتی تھی وہ فوج شام میں دونوں زبانیں ایک ی تھیں اپنے کام میں کیا بس چلے کسی کا ہوا جب بری چلے چلتی تھی یوں گلوں یہ کہ گویا چھری چلے جوہر میں فردھی پیزبانیں ملی تھیں زوج وہ شوراس کے آب کاوہ جوہرول کی موج پستی میں تھی بھی بھی جاتی تھی سوئے اوج بجلی غضب کی کوند رہی تھی میانِ فوج كرتى تحى كارِ تع چك ذوالفقار كى یر تو میں تیزیاں تھیں سروہی کے وار کی

# ذوالفقار وه فوج کا جوم وه گری وه لول وه بن دریا پهشیر بانیت تھے دشت میں ہرن بعرا کی تقی آگ جل رہے تھے ناریوں کے تن مثل صدف خرم بھی کھولے ہوئے دہن ڈوبا تھا وہ <u>لیت</u>ے میں جو سینہ زور تھا فوجول میں ذوالفقار کے یانی کا شور تھا ابتر صفیں تھیں کینہ وروں کی إدھر أدھر المراد عانیں ہواتھیں فتنہ گروں کی إدھر أدھر چھائی تھی اک گھٹا سپروں کی إدھراُدھر 💎 بوچھارتھی زمیں پیرسروں کی إدھر اُدھر غل تھا اثر ہے گھاٹ میں دریا کی باڑھ کا برسا ہے نصف تپ کے مہینہ اساڑھ کا کاٹا سراس کا اس کا جگر جاک کر دیا جلی کو اور آگ نے جالاک کر دیا جس برگری جلا کے اسے خاک کر دیا 💎 قصہ جو دین و کفر میں تھا یاک کر دیا شرما کے شرک و کفر نے سر کو فرو کیا اسلام شاد تھا کہ مجھے سرخرو کیا الله رہے جنگ میں شیر ذی قدر کی شکوہ جس جس جا قدم جے نہ ہے پھر مثال کوہ قهر خدا تقى برہمي طبع حق يژوه بخوف جال ندتھا كوئي مجمع كوئي گروه حملول میں ساری شان خدا کے ولی کی ہے فوجوں میں شور تھا یہ لڑائی علیٰ کی ہے طدنمرا،مرشینمر۲۹،مغی:۳۷۰،۳۹۹ گوڑے ہے بھی برھی ہوئی تھی تھ آ بگوں جب ہاتھ اٹھ اتو قبضے سے ٹیکاز میں پہنوں الی ہوئی صفوں میں نشال ستھے سر مگوں دہشت سے زردتھا بن سعد سیہ دُروں اک شورتھا جولہر ہے اس کی وہ ناگ ہے گوڑے بھاؤتنے کے یانی میں آگ ہے

ذوالفقار سر کاٹ کر جو تیج علی پھری دل پر خفی پھری تو جگر پر جلی پھری تھی شاخ نخل فتح کہ پھولی پھری کسس سینرسےدن میں گلول پر چلی پھری گبڑا نہ پھر بناؤ وہ جب سے بھی گئی قامت سے رائق و ادا سے کجی گئی دہشت اس کی خت جگر کا نیتے تھے سب پتا ہوئے تھے برگ شجر کا نیتے تھے سب قدى دہاں سے دور تھے رکانیتے تھے ب دریا میں تھے نہنگ مگر کانیتے تھے سب ساتوں طبق جو ملتے تھے خوف ڈرشت سے گاؤِ زمیں کپنی تھی ماہی کی پشت سے بيسر تصوه موارجو برطقة تصفيل فيل برتيغ مرتضى كونه اصلا تفاخيف وميل جوہر چک دکھاتے تھے سب صورت مہیل آتی تھی شور سے سوئے دریا لہو کی سیل آفت بالتحى فائة تن سب خراب تھے موجیس تھیں دست ویا کی سرول کے حباب تھے اک شور تھا کہ آئی ہے آفت جہان پر انسان زمیں پے دق تھے ملک آسان پر ہونٹوں یہ دم اجل کی حرارت زبان پر دہشت ہے آبی تھی جنوں کی بھی جان پر پر بوں میں شور تھا کہ اجل سریہ آئی ہے جلد آیئے جنابِ سلیمان دومائی ہے تلواررن میں گرکسی سر ہنگ سے چلی ظالم کا دم نکل گیا اس ڈھنگ سے چلی جس بر چلی وہ تینے نئے رنگ سے چلی سر پرسوار کے جو پڑی نگ سے چلی مدت کا تال میل تھا برسوں کا ساتھ تھا جیسی وه ذوالفقار تھی ویبا ہی ہاتھ تھا

ذوالفقار قاصر تقان كعزم جوشے بانى فساد رشتے تقطع الله كيا تھا أنس واتحاد ہر دم اشارہ کرتی تھی تیج ظفر نہاد سب مجھ کوسر گزشت جہاد علی ہے یاد فکڑے کیا ہے عمرو سے نامی نہنگ کو جھیلے ہوئے ہول خیبر و خندق کی جنگ کو جس غول کی طرف وہ سلیماں حشم پھرا تلوار کا نہ منہ نہ فرس کا قدم پھرا حمِكى أدهر إدهر رُخِ ابل ستم بجرا جس صف يه آئي سطر غلط يرقلم بجرا صحت یہ حرف آگیا مجبور ہو گئے سُر تن ہے مثل نقطۂ شک دور ہو گئے وه ہاتھ کی صفائیاں وہ نیخ کی جبک ملتے تھے دل ساسے تزاول تھا تاہمک وه آب وتاب گھاٹ کی وہ باڑھ کی دمک تھا آپ شور نتنج ہر اک زخم پر نمک منه اینے زخم کھولے تھے لطف غذا یہ تھا لبل بھی ہونٹ حاف رہے تھے مزایہ تھا رُ کتی نہ تھی وغامیں کسی درعہ پوش ہے گرتی تھی تنٹی اتھے ہے اور ڈھال دوش ہے کچھ ہوسکا نہ رن میں کسی سرفروش ہے خود حرز بن گئ تھی وہ جو ہر کے جوش ہے غل تھا چلی میہجس میہوہ وام اجل میں ہے بھا گو دعائے سیفی ای کے عمل میں ہے الله رے رعب نِعرهُ مولائے خوش خصال لرزال تھیں برچھیاں قدم پیر کے مثال کپٹی ہوئی تھیں پشت ڈھالو کا تھاپی حال تیغول جو ہروں ہے کھڑ ہو گئے تھے بال گوشوں کو ڈھونڈھتی تھیں کمانیں مصاف میں خخر بھی منہ چھیائے ہوئے تھے غلاف میں

# ذوالفقار افنادہ تھے زمیں پہنشا نہائے سربلند لاشوں سے راہ امن وامال ہوگئ تھی بند تقراتے تھے جوڈر سے لعینوں کے بند بند یرچمالم کے کرتے تھے اعدایدریش خند جب سہم سہم کر قدر انداز روتے تھے سوفار کے ہنی سے نہ لب بند ہوتے تھے ہر دم چک دمک تھی زیادہ برش مزید لوہ کو اس کے مان گیا لشکر بزید اس فوج میں بچاتھی جوتھی دہشت شدید نازل اس کی شان میں ہے سورہ حدید سفاک تھی ایی ہوئی تھی بے دریغ تھی جوعرش ذوالجلال سے اتری وہ تینے تھی گه سَر په گاه سينے په گاہے گلو په تھی جوہر کا تھا خيال مگه آبرو پہ تھی دریا پیتی نه اس کی نظر آ بجو پیتی اس می اگر توجنگ میں رغبت لہو پیتی کاٹوں سروں کو دریے قتل عدو رہوں مطلب یہ تھا کہ معرکے میں سرخرو رہوں کاری جوال سیاہ کے ناکارہ ہو گئے یانچوں حواس سبغہ سیارہ ہو گئے ككرے كئي كمانوں كے آوارہ مو كئے پيان تير غني صد يارہ مو كئے سُر کی وہ جب کہ برچھیوں سے پھل گرالیے خنجرتو کیا تھے تیغوں نے بھی منھ پھرالیے الرطبع میں کسی کی روانی ہوئی تو کیا کہ سکے گا تیز زبانی ہوئی تو کیا بالفرض قوت ہمہ دانی ہوئی تو کیا مثل انیس سحر بیانی ہوئی تو کیا فقرول کا ذوالفقار کے مطلب ادا نہ ہو کٹ جائے ساری عمر تو اس کی ثنا نہ ہو



زوالفقار كالمجال ٢٢٨ گھوڑا ہووال جہال ندرسائی ہوا کی ہو جو نکلے منھ سے لفظ وہ قدرت خدا کی ہو مصرع ہر ایک تیج شہ لافا کی ہو جوچوٹ ہوبندهی ہوی مشکل کشاکی ہو نقشا ہو صاف تینے علیٰ کی صفائی کا وكھلا دوں ہر ورق میں مرقع لڑائی كا یوں کوند کوند کرصف اعدایہ آئے جائے ہراتخواں کومثل ہما تیج کھائے جائے جبتك كرم بخون كادريابهائ جائ بعجرون كوجوبرذاتى وكهائ جائ غُل ہو نزاع اٹھ گئی فتنہ فرو ہوا مکڑے گریں زمیں یہ تو جانے کہ دو ہوا اے تین آبدار زبال اور تیز ہو سرگرم کشت وخون و قال وستیز ہو دريا لهو كا وادى منظمه خيز مو لك جلع آ ك شتين بيل شعلدين مو كوثر على سے ياؤں كا حلم بتول سے باں جنگ فتح کر کے صلہ لوں رسول سے ٹوٹی وہ سے اوھر سے چک کر اُدھر گئ پہتی ہے سے پھری تو وہ بالانے سرگی بجلی سی کوند کر پیه بردهی وه تظهر گئی ندی تھی ایک دم میں چڑھی اور از گئی آ نیج اس کی تیوروں کوشقی کے جلاتی تھی اس نتیخ کی ہوا بھی یہاں پر نہ آتی تھی مادنبراہرشیبر۲۹،موند۲۷،۳۷۸،۳۷۵ پستی میں آئی بڑھ کے جووہ تینج پرشرر گھوڑے کے یاؤں کٹ گئے شل خیارتر اسوار جو کھڑے تھے وہ بھا کے إدهر أدهر پھر کے اضطراب میں کہتے تھے اٹل شر بھا گوجلانہ دے کہیں آنچ اس کی دھار کی پیچھا کئے ہوئے ہے چمک ذوالفقار کی

ووالفقار في المنظم المن چلایا فوج کو پسر سعد نابکار لورکھ کی میان میں شہوالانے ذوالفقار یلئے برے سوارول کے لے کررسالہ دار دوغول باندھے آئے کمال دار دی ہزار تیرافگنو ں میں تیغوں میں بھالوں میں گھر گئے یر تنها حسین برچیوں والوں میں گھر گئے حلدنبراہر ثینبر۲۶، صفحہ: ۲۸۱،۲۸ هم دولت دنیا بهی گر مین نهین رکھتے توقیر زر و مال نظر میں نہیں رکھتے رکھتے ہیں قدم خیر میں شرمیں نہیں رکھتے ہیں قدم خیر میں نہیں رکھتے نذر رو معبود تن و سر ہے ہمارا زیور ہے کی اور کی زر ہے ہمارا شہراس کی تب دتا ہے دریانے ہوئے ہیں جب چیکی ہے پیدیو بھی دیوانے ہوئے ہیں منھودہ کہ تریل ویں دندانے ہوئے ہیں لوہادہ کہ جریل جسے مانے ہوئے ہیں باعث يه نه بوتا پير آرام نه ليت تقا خاتمه گر ہاتھ علیٰ تقام نہ لیتے بربادائی تغ ہے سرکٹ کے ہوئے ہیں جال برجو ہوئے بھا گے پاہٹ کے ہوئے ہیں عاجز ہی زرہ خود بھی سریطکے ہوئے ہیں اب تک پر جریل امیں لطکے ہوئے ہیں باعث بيه نه بوتا تو پير آرام نه ليت : تقا خاتمه گر باتھ علیٰ تھام نہ لیتے جدنبرا، مرٹینیر،۲۷، سختا۳ سرگرنے گے جسم سے چلنے لگی تلوار عار آئینے میں جا کے نکلنے لگی تلوار افعی کی طرح زہر اگلنے لگی تلوار یی پی کے لہو رنگ بدلنے لگی تلوار یانی نے اثر زہر ہلائل کا دکھایا بر ضرب میں جلوہ حق و باطل کا دکھایا

ذوالفقار كالمحالات ٢٣٠ تلواریں جوعاری ہیں تو ہے آب سنانیں بیار کمیں میں ہیں کمینوں کی کمانیں اکمنھ میں اسے حق نے جودودی ہیں زبانیں اس رمز کو جوسیف زباں ہوں وہی جانیں مطلب تھا کہ اب دین کو کامل پیرے گی دو شرک کو اور کفر کو باطل ہی کرے گی بریادی ہوئی کفر کے شکر کی اس سے گردن نہ بچی عمرے خودسر کی اس سے سچھ چان نہ کی مرحب وعنز کی اس سے چولیں ہوئیں ڈھیلی درخیبر کی اس سے میدان ہراک معرے میں ہاتھ ہے اس کے قضے کی طرح فتح وظفر ساتھ ہے اس کے جو سائی ششیر ظفر یاب میں آیا مائی کی طرح موت کے قلاب میں آیا فی الفورخلل زیست کے اسباب میں آیا جوآ گیا کاوے میں وہ گرداب میں آیا کھے مطلب ول ہاتھ بھی مارے سے نہ نکلا وریا بھی وم تین کے دھارے سے نہ ٹکلا جب شل سموم آ کے نکل جاتی تھی ان سے پول کی طرح خاک پیر گرتے تھے تن سے جوشر میدان کے ہرن ہو گئے رن ہے ۔ وحق بھی <u>حاجا ت</u>تے بھا گے ہوئے بن ہے افعی نہ فقط ڈر کے دراڑوں میں چھیے تھے دبدب كردند عجى بهارون من چھيے تھے الله رے مولا کی ہزاروں سے لڑائی فوجوں سے وغاظلم شعاروں سے لڑائی يرخاش پيادوں سے سواروں سے الرائی الشكرى حديں جار بيں جاروں سے الرائى انبوه میں سرگرم زد وکشت کہیں تھے جوصف سے بڑھائغ برکف آپ وہیں تھے

#### زوالفقار في THE STATE OF THE S مقتل میں کوئی خاک یہ دم توڑ رہا تھا ہاغی کوئی ہستی کا چن چھوڑ رہا تھا عث عث کوئی دست ادب جوڑ رہاتھا گھوڑے کی اُدھر باگ کوئی موڑ رہاتھا تكواركے سائے سے ڈرے جاتے تھے اعدا بھا گڑتھی کہ پس پس کے مرے جاتے تھے اعدا لاشین تھیں دلک لاش تیر گرتے تھے سر پر یاؤں یہ بھی ہاتھ تو سینے تھے کمر پر عار آئینے شانوں یہ کٹے تیر تبری نخبرتھ آئیں کے جو پھرےان کے جگریر بے چلے کمال گرز گرال مشت کے ینچے تیغیل بھر گردن سپریں بشت کے نیچے سیدھے جونشال تھے آئیں کیاتی نے الٹا اس صف کو بھیا کروہ پراتینے نے الٹا لشكر كا ورق وقت وغاتين نے النا مردن بھى الگ تھى جو گاتينے نے النا جو صاحبِ وفتر تھا وہ مقتل سے ہٹا تھا جس فرد کی چیرے یہ نظر کی وہ جدا تھا چلاتے تھے گرگر کے میر من بیرالم کے جانوں کو بچاؤ کہیں پھر تینے نہ چکے جل جاتے ہیں سائے سے ای برق دودم کے دن پڑتا ہے لئے ہیں یہ س کھیتے ہم کے ہیں سیف خداعرش سے نیخ اتری ہے ان کو جانیں وہی ان شیروں سے ہوسامنا جن کو غالب كوئى ان يركسي صورت نهيس ربتا قايم قدم صاحب جرأت نهيس ربتا بے سر ہے جو پابنداطاعت نہیں رہتا کلمہ نہ بڑھے جو وہ سلامت نہیں رہتا حملول سے یہ ہونٹول یہ اگر جان نہ لاتے كافر تھے وہ جن جو وہاں ايمان نہ لاتے

والفقار كالمحالات المالية شير اسدِ قلعه شكن گونج رہا تھا جنبش تھي پہاڙوں كوبيرن گونج رہا تھا قرنا سے ادھر چرخ کہن گونج رہا تھا نعروں سے ادھرظلم کا بن گونج رہا تھا عُل تھا كەلبوخوف سے كھٹ جانے كا دن ہے بھا گو یہی گیتی کے الٹ جانے کا دن ہے کیاتنے کی تعریف کرے کوئی زباں ہے جن مانگیں امال جان کی جس آفت ِجال وال قطع سخن خوب جو ہا ہر ہو ہیاں سے معولی ہوئی کوثر میں زباں لائے کہاں سے یوں تیج مجھی عرش سے اتری ہے کسی کو ہدیہ وہ خدا نے جسے بھیجا تھا علی کو سركاك ليا فرق يه جس حال ميں پينجی چېرے يہ جو گھيا ہے كے پراى يال ميں پينجی مجھلی تھی کہ جوش کے بھی جال میں پینچی نیج کے اڑانے کے لیے ڈھال میں پینچی سمجها به ہر اک برق گری وشمن ویں پر پنچہ تو سیر میں تھا کلائی تھی زمیں پر اعضائے سواران تو مند جداتھ نیزے تھاتو کیاجسم کے سببند جداتھ باپ ان سے جداباپ سے فرزند جداتھ کیا وسل ہے ہوند سے ہوند جداتھ تنها نہ سر اہلِ ستم کاٹ دیئے تھے تلوار نے رشتے بھی بہم کاٹ دیئے تھے ہاتھ اٹھتا تھا جب تا یہ فلک جاتی تھی بجل گرتی تھی سروں پرتو کڑک جاتی تھی بجل جب بڑھتی تھی تلوارسرک جاتی تھی بجل ساں یار سے اس یار چیک جاتی تھی بجل گرج ہیں یاس طرح مسلس نہیں گرے نعرے ہیں کہ ایسے بھی بادل نہیں گرجے

## زوالفقار شمشیر عدوکش کی ہوا کے وہ تھیٹر ہے ۔ ڈوبے ہوئے تھے خون میں اس فوج کے بیڑے گھوڑ کے وبڑھانے کے لیے کیا کوئی چھٹرے بوچھار سروں کی وہ، لہو کے وہ دڑیڑے ساون نہیں برسا ہے کہ بھادوں نہیں برسا منھ برسا ہے ہر سال مگر بوں نہیں برسا ڈھالوں کی گھٹا کاوہ اُدھر جھوم کے آنا تلوار کی بجلی کا جیکتے ہوئے جانا جنگل کی سیابی تھی کہ تیرہ تھا زمان دریا کا کنارا تھا کہ جیوں کا دہانا يوں سِل مجھي جانب صحرانبين آتي اليي تبھي برسات ميں بہيا نہيں آتي سب تھے سیر انداختہ تکوار کے آگے دوچار کے پیچھے تھے تو دوچار کے آگے یوں موت بھی اس صاعقہ کردار کے آگے جس طرح پیادہ چلے اسوار کے آگے غل تھاوہ ہٹیں کھیت سے جوآ گے بڑھے ہیں سر نذر کرو آپ لڑائی پہ چڑھے ہیں تلوارین ہزاروں ہیں پینایاب یہی ہے بازو در نصرت کا یہی باب یہی ہے بحلی جے کہتے ہیں وہ بتیاب یہی ہے ہے باڑھ پہ دریا ہمہ تن آب یہی ہے اس تال کو اس میل کو اس ساتھ کو دیکھو تلوار کو کیا دیکھتے ہو ہاتھ کو دیکھو ایسا ہے لڑائی کا چلن ہاتھ میں کس کے ہے زور شیقلع شکن ہاتھ میں کس کے ویکھاہے سیجساختہ بن ہاتھ میں کس کے سیکاٹ بیگردش ہے بیکن ہاتھ میں کس کے تلوار تو کیا انگلیاں دو تیخ دو سر ہیں ہاتھوں کی لکیریں نہیں تعویذ ظفر ہیں

ووالفقار كالمجاهد المستعار بھ بچھ گئے بجل سی چک کر جدهر آئی جل جل جل گئے شعلہ ی لیک کر جدهر آئی كث كث ك يين سرك كرجدهرآئي مرم كم عقل مين فيك كرجدهرآئي آفت تھی قیامت تھی چھلاوہ تھی بری تھی جوہر نہ کہو موتوں سے مانگ بھری تھی سہے ہوئے تھے مارسید کنڈلیای مارے ہرنوں میں تھے جوشیرتو چیتوں میں چکارے غل تھا کہ جلادیں گے جہاں کو پیشرارے دنیا کی تباہی کے بیانداز ہیں سارے تلوار کے یانی سے یہ آتش زوگ ہے مسکن سے چلو آگ بیاباں میں لگی ہے ڈوبا تھا کوئی اور کوئی خون میں ترتھا ہر خل قد اس معرکے میں زیر وزبرتھا وُهالين تَقين نه ساعتُ بازوت خينه مرتفا يَّي تقي نه شاخين نه شُجر تفا نه ثمر تفا یوں باغ کی رونق مجھی جاتے نہیں دیکھی الیی بھی خزاں آج تک آتے نہیں دیکھی تھیں کندسنانیں بھی جونیز میں گڑی تھیں جوثن یہ بھی الی بھی کڑیاں نہ پڑی تھی ریتی یہ کٹی ڈھالوں کا پشتارا ہوا تھا ہر یارہ حار آئینہ صد یارا ہوا تھا مکڑے ہیں کمانیں قدرانداز کریں کیا توت کا نشانہ ہیں فسوں ساز کریں کیا یے تیر ہیں ترکش کا دہن باز کریں کیا اڑ جائیں پر تیر تو پرواز کریں کیا حلّے بھی تو گوشوں کی طرح ساتھ نہیں ہیں جس یاس کمال رہ گئی ہے ہاتھ نہیں ہیں

زوالفقار به المحالية رحم ایک جگد ہے تو عتاب ایک جگد ہے اک جائے ظفر فتح کاباب ایک جگد ہے برن ایک جگہ ہے تو سحاب ایک جگہ ہے جیرت کی ہے آتش و آب ایک جگہ ہے وہ ٹار جسے خول کی روانی نہ بجھائے یہ آگ وہی ہے جے یانی نہ بجھائے جس فرق یہ بیصاعقہ کردار گری ہے سرتن سے گرا ہاتھ سے تلوار گری ہے اک بارکہیں برق شرر بارگری ہے سو بار یہ آتھی ہے تو سو بارگری ہے ٹالے یہ بلا سر سے جو کوئی تو قدم لیں اتنی بھی تو مہلت نہیں ملتی ہے کہ دم لیں مولا ساکوئی ساکف سیاف نہیں ہے صف کون ی ایس سے کہ جوساف نہیں ہے دنیا میں عدالت نہیں انصاف نہیں ہے ۔ ایبا تو کوئی قاف سے تا قاف نہیں ہے دکھلا گئے جو ہر تھے جو خالق کے ولی کے نے قبل لڑا بول نہ کوئی بعد علیٰ کے علیہ ۲۵ مؤموم ۳۹۸۲ موموم ۳۹۸۲ لڑنا ہے تو بڑھ عصر کا ہنگام قریں ہے اب سجدہ معبود کی مشاق جبیں ہے لشکرہی ترے ساتھ ادھر کوئی نہیں ہے عباس ساغازی ہے ندا کبرسائسیں ہے فاقہ ہے جدا پاس جدا ضعف جدا ہے اب میں ہول بیتلوار ہے اور سر پدخدا ہے بیانتے ہی سفاک نے بھالے کوسنجالا تلوار کو جیکا کے برھے سید والا آپنجا تھا سینے کی قرین ظلم کا بھالا فرزند بداللہ نے عجب ہاتھ نکالا کیا جانبے بحل متھی کہ تیج دو زباں تھی نے ہاتھ میں بھالاتھانہ بھالے میں سنال تھی

## زوالفقار المسام حضرت نے کہا حول سےدم اس کاجو چھولا کافی تھا ترے قتل کو اک تینے کا مولا سنتے تھے کہ نیزے میں تھے ہے بیرطول جو بند کہ تھے یاد انہیں خوف سے بھولا نے ہاتھ میں طاقت تھی نہ نیزے میں تکال تھی نیزہ تھا کہ نکا تھا قلم تھا کہ سناں تھی جھنجلا کے کہانس نے کہ پاشاہ سرافراز سرہنگ نہ مجھ ساہے نہ سرکش نہ سرانداز طاقت يه مجھ فخرتھا نيزے يہ مجھے ناز کيا جانيے يہ سحرتھا يا آپ كا اعجاز جیکی تھی کہاں تیغ کدھر چل کے پھری تھی مجھ یر مجھی اس طرح کی بجلی نہ گری تھی حضرت نے کہاسحر نہ جان اس کوشمگر اعجاز دکھائیں تو نہ ہوتو نہ بہ لشکر ہیں سیف خدا کوئی ہمارانہیں ہمسر ان ہاتھوں میں شمشیر دورتی کے ہیں جوہر ہر وقت یہاں ورد زباں نادِ علیٰ ہے بجلی نہیں یہ ضرب ہے ایجادِ علیٰ ہے ظالم نے ادھر گزر گراں سر کو اٹھایا انہ بیہ ہوا دیونے لنگر کو اٹھایا نے ہاتھ میں کی ڈھال نہ عمد هر کوا شایا مولانے فقط تینے دو پیکر کو اشایا اڑتے ہوئے دیکھا جو ہوا میں شرروں کو سمٹا لیا تھرا کے فرشتوں نے بروں کو شبیر قریب آ گئے گھوڑے کوڈیٹ کے شبدیز اُدھرسے ادھر آتا تھا بلٹ کے ہر چند بچاتار ہاضر بت کووہ ہٹ کے پکالد گرز اڑنے لگے تینے سے ہٹ کے باقی تھا جو کچھ گرز وہ دو ہو گیا آخر فِتنه جو الله الله الله وه فرو ہو گیا آخر

ذوالفقار THE PUBLICATION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT اے سیف ید الله صفائی مجھے دکھلا فیر میں جو گزری وہ لڑائی مجھے دکھلا دریائے شجاعت کی ترائی مجھے دکھلا اے دست خدا عقدہ کشائی مجھے دکھلا ہاں فتح کا اور تیرا سدا ساتھ رہا ہے ہر جنگ میں میدان تیرے ہاتھ رہا ہے يا شير خدا سيف دو دم ديجئ مجھ كو ياشاو نجف طبل وعلم ديجئ مجھ كو سربر نه بولشكر وه حثم ديجئ مجھ كو ميدال جونه چھوڑے وہ قلم ديجئ مجھ كو نیزے سے سیہ شام کے بٹتے نظر آئیں سب فوج کے چیرے ابھی کٹتے نظر ہ کیں كوثر كا كبرا جام يلا ديجتے مولا بالائے ولا اور ولا ديجتے مولا پھر غنچۂ خاطر کو کھلا دیجئے مولا شمشیر فصاحت کو جلا دیجئے مولا میں وہ نہیں یا خلق میں انصاف نہیں ہے مرت سے جو چیپ ہول تو زبال صاف نہیں ہے گو پیر ہول پرز در جوانی ہے ابھی تک سو کھے ہوئے دریا میں روانی ہے ابھی تک دندال نہیں پر تیز زبانی ہے ابھی تک تبضے میں وہ تیج صفهانی ہے ابھی تک جوہر ہیں وہی باڑھ وہی گھاٹ وہی ہے کہنہ تو ہے ششیر مگر کاٹ وہی ہے اس کھیے وغا کرنے کاسب ڈھنگ دکھانے جس طرح علی لڑتے ہیں وہ جنگ دکھانے تلوار کی بجلی کو تہ تنگ دکھا دے ۔ راکب کوبھی مرکب کوبھی چورنگ دکھانے میرے نہ کہیں زیں سے جومرکوب کے نکلے دو تین و جب خاک میں پھل ڈوپ کے نکلے

زوالفقار المناسبة الم لوغور سے چلتی ہوئی صمصام کو دیکھو بے رفقی ظالم ناکام کا دیکھو نتنج و سپر شاہ خوش انجام کو دیکھو اعجاز ہے اک جاسحر و شام کو دیکھو قربان رُخِ تابانِ شہِ جن و بشر کے خورشید مبیں چ میں ہے شام وسحر کے منه سرخ ہے سب خاطر اقدی ہے جو برہم منھ سرخ ہے سب خاطر اقدی ہے جو برہم ابرو میں ہے چلتی ہوئی تلوار کا عالم بیلی کابیہ ہے رعب کہ تحراتے ہیں ضغیم لو د مکھ لو اس صاحبِ شمشیر کی آ تکھیں غصے میں نہ دیکھی ہوں اگر شیر کی آ تکھیں دبتا ہے سرکتا ہے سمنتا ہے وہ ظالم مستعدے قریب آ کے بلٹتا ہوہ ظالم برصة تي بين جب آپ و بتا ہے وہ ظالم در ہوتا ہے جب وار تو كتا ہے وہ ظالم شمشیر کلیج یہ چھری پھرے ہوئے ہ بھا گے تو کدھر جائے اجل گھیرے ہوئے ہے غل تھا تھی دیکھی نہیں ردّ و بدل ایس چلتی نہیں تلوار تبھی برکل ایسی اب موگی زمانے میں نہ جنگ وجدل الی التھ الیا زبروست تو برقی اجل الی بَل جسم میں سس ہاتھ میں تلوار میں جس ہے سوسر کا جو دشمن ہوتو اک وار اسے بس ہے جب چلتی ہے نے شرراٹتے ہیں ہوامیں فرے بھی ادھر سے اُدھر اللہ ہیں ہوامیں كافيهوئ تيرول كر براثت بين بوامين يكالد قرص سير المت بين بوامين م کھھ شبہ و تشکیک غلط اس یہ نہیں ہے اس ڈھال کے سوٹکڑے ہیں خطاس نہیں ہے

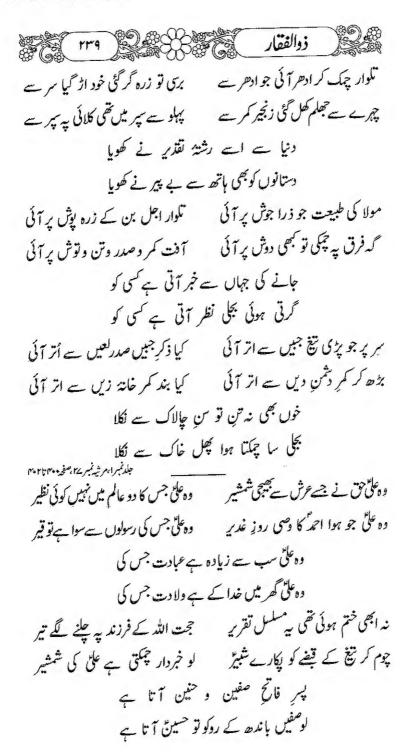

ووالفقار المعالم المعا لو المحيني تيخ دو سرفوج يه آفت آئي لو بلا قائمه عرش قيامت آئي فتح سلیم کو آ داب کو نصرت آئی فخرے غاشیہ برداری کوشوکت آئی چوم لول یا وُل جلال اس تگ و دو میں آیا ہاتھ جوڑے ہوئے اقبال جلو میں آیا ابر ڈھالوں کا اٹھا تینے دو پیکر چیکی برق چیتی ہے یہ چیکی تو برابر چیکی سوئے پستی بھی کوندی بھی سریر چکی کسی انبوہ کے اندر بھی باہر چکی جس طرف آئی وہ ناگن اسے ڈیتے دیکھا مینه سرول کا صف رشمن یه برستے دیکھا وھارالی کہروال ہوتا ہے دھارا جیسے گھاٹ وہ گھاٹ کہ دریا کا کنارہ جیسے چک الی که حمینوں کا اشارہ جیسے روشنی وہ کہ گرے ٹوٹ کے تارا جیسے کوندنا برق کا شمشیر کی ضو میں دیکھا مجهی ایبانهیں دم خم مه نو میں دیکھا اب اشارے میں برابرکوئی دوتھا کوئی جیار نہ بیادہ کوئی بچتا تھا سلامت نہ سوار برق كرتى تقى كه چلتى تقى صفول يرتلوار غَضَبُ الله عَليهُ م كعيال تعا أثار موت ہر غول کو برباد کئے جاتی تھی ہ گے گھیرے ہوئے دوزخ میں لیے جاتی تھی سیغیں عاری ہوئیں ڈھالو<del>ک</del>ا اڑے برکالے بندسب بھول گئے خوف سے نیزوں والے جو بوھے ہاتھ سردست قلم کر ڈالے سے کہتی تھی تنب ہیں میرے دیکھے بھالے صف بیرصف باندھ کے نیزوں کوعبث تولے ہیں السے عقدے مربے ناخن نے بہت کھولے ہیں

زوالفقار المستعادة المستعا جب مجھی جائز و فوج ستم لیتی ہوں موت سے رحم نہ کرنے کی قتم لیتی ہوں دو زبانوں سے سدا کارقلم لیتی ہوں چرے کٹ جاتے ہیں شکرے تو دم لیتی ہوں برطرف ہو کے عدا کے سفری ہوتے ہیں طبلقیں کی ہیں چبرے نظری ہوتے ہیں وہ برش اور وہ چیک اور وہ صفائی اُس کی کسی تلوار نے تیزی نہیں یائی اس کی اس كا بازو جو اڑايا تو كلائي أس كى جس كى گردت وگزرى اجل آئى اس كى صورت مرگ کسی نے بھی نہ آتے دیکھا س یہ چکی تو کمر سے اسے جاتے دیکھا تجھی ڈھالوں پیرگری اور بھی تلواروں پر سپیدلوں پر بھی آئی بھی اَسواروں پر مجھی ترکش پیر کھامنھ بھی سوفاروں پر مجھی سرکاٹ کے آئینجی کمانداروں پر گر کے اس غول سے اکھی تو اس ابنوہ میں تھی تجھی دریا میں مجھی بر میں بھی کوہ میں تھی مجھی چیرہ مجھی شانہ بھی پکیر کاٹا سمجھی در آئی گلے میں تو مجھی سر کاٹا مجهی مغفر مجهی جوش مجهی مجتر کانا طول میں راکب و مرکب کو برابر کانا برشِ سی کا عل قاف سے تاقاف رہا یی گئی خون ہزاروں کا یہ منھ صاف رہا نه رُکی خود په وه اور نه سر پر کهری سنگسی تین په دم بهر نه سپر پر کهری نہ جبیں یر نہ گلے یر نہ جگر بر تھری کاٹ کرزیں کونہ گھوڑے کی کمریکھری جان گھبرا کے تن وشمن دیں سے نکلی ہاتھ بھر ڈوب کے تلوار زمیں سے نکلی

## زوالفقار المستعار الم کٹ گئی تینج تلے جب صف دشن آئی کی بیک فصل فراق سرو گردن آئی بگڑی اس طرح لڑائی کہنہ کچھ بن آئی تی آئی کہ اڑتی ہوئی ناگن آئی غل تھا بھا گو کہ یہ ہنگام تھہرنے کا نہیں زہراس کا جو چڑھے گا تو اڑنے کانہیں وہ چک اس کی سروں کا وہ برسنا ہرسو گھاٹ سے تینے کے اک حشر بیاتھا لہجو آب مين صورت آتش تقى جلاليخ كي خو اور دم بردهتا تها بيتي تقى جواعدا كالهو تبھی جوش تو تبھی صدر کشادہ کاٹا جب چلی ضربتِ سابق سے زیادہ کاٹا شیر سے تھے بھی جنگل میں ترائی میں بھی ڈھال کو چیر نے بیرو کا نہ لڑائی میں بھی تینج حیدر ٹنے کمی کی نہ صفائی میں مجھی فرق آیا نہ سروتن کی جدائی میں مجھی تجهی ابرو کا بھی ایبا نہ اشارہ دیکھا جس یه اک بار چلی اس کو دو یاره دیکھا جنگ میں بیاں کاصدمہ شدیں سے پوچھو تن تنہا کی وغا لشکر کیس سے بوچھو زلزلہ دشت یرآفت کا زمیں سے پوچھو ضرب شمشیر دوسر روب امیں سے پوچھو باب اس فوج میں تنہا پسر اس لشکر میں كربلا ميں بيہ تلاظم ہوا يا خيبر ميں جلدتم راءم شيغمر ٢٨ بصفح ١٩١٣ تا ١١٨

ذوالفقار القار کس طرح ذوالفقار کی برش کی ہو ثنا محرفوں سے حرف کھھتے میں ہوجاتے ہیں جدا ہر معرکے میں وہ نظر آتی تھی شکل لا یعنی نہیں علی کے سواشاہ لا فتا اغراق کچھ نہیں ہے یہ تشبیہ ٹھیک ہے ظاہر یہ اُس سے تھا کہ خدا لاشریک ہے بدر وحنین و کعبہ و خیبر سے تا احد ہر جنگ میں علیٰ نے محر کی مدد دست خدا کا وارکسی سے ہوا نہ رد اس ادعائے راست یہ سے الفتیٰ سند برش یہ ذوالفقار کی قاطع دلیل ہے اب دو نیم جس سے پر جرئیل ہے آلودہ خول میں جب ہوئے محبوب کردگار ناقہ بڑھا کے آپ کیا عزم کار زار اُس دم نه مرتضی کو رہی طاقت قرار مستھینجی خداکے شیرنے جھنجلاکے ذوالفقار دہشت سے الامال کی فلک تک صدا گئی گاہِ زمیں، زمیں کے تلے تھر تھرا گئی چکی دم نبرد جو وہ برق شعلہ ور رومیں تنوں کوچھوڑ کے بھا گیں سوئے سفر الله ری ضرب نتیخ علی رخ کیا جدهر رو ہیں تنوں کی لوٹ رہی تھیں زمین پر نفرت فداحتی جرأت و همت نثار تھی لاسیف ولا فتیٰ کی فلک پر ایکار تھی آتے تھے اہل کفر محمدٌ پہ فوج فوج دریائے حرب جار طرف مارتا تھا موج دونا تھاذوالفقار کا اُس معر کے میں اوج ہر فرد کو بھگاتا تھا خیر النسا کا زوج آئے نظر نہ وہ جنہیں قصدِ مصاف تھا حملہ نہ ہو چکا تھا کہ میدان صاف تھا

زوالفقار ﴿ یہ بن کر آبدیدہ ہوئے شاہ بحرو بر اینے عمامے کو کیا حیدر کا تاج سر پہنائی اینے تن کی زرہ اُن کےجسم پر ہاتھوں سے اپنے باندھی بداللہ کی کمر حفظ خدا على ولى كى سير ہوئى قيضے ميں ذوالفقار كليد ظفر ہوئى یوں دوڑ کرعلی نے کیا اپنا اُس یہ دار آجائے شاہباز کے ینج میں جول شکار ضربت کے روکنے کی عدو کوملی نہ بار مسبحل سی بس چیک کے گری سریر ذوالفقار اتنا تو منھ سے فوج کے لکلا غضب ہوا ٹابت نہ تھا کئی یہ کہ دو مکاڑے کب ہوا تكبيرى على نے جوميدال يدى صدا مجبوب حق نے شكر كا سجده كيا ادا روح الامیں نے آ کے پس از تہنیت کہا ضرب علی کی کرتا ہے تعریف کبریا کس نتی میں بیضرب ہے کس میں بیزورہ گردوں یہ تہنیت کا فرشتوں میں شور ہے اتنے میں فتح کر کے پھرے شاہ بحروبر ڈالا قدم یہ اسپ نبی کے عدو کا سر حیرا کو بیار کرنے گے سید البشر فرمائی یہ حدیث زبال سے یکار کر جس سے خدا خوش ہے علیٰ کی وہ حرب ہے افضل عبادت دو جہال سے بیضرب ہے مدنبرا،مرثینبرا،صغیوا تقمظم کے وہ ہرغول پید حضرت کا جھیٹنا ہم جم کے فرس کا وہ چمکنا وہ سمٹنا وه برجمی فوج وه بر صف کا اُلٹنا وه تینج دو سر کا بھی بردھنا مجھی گھٹنا وم اینا برهانے کو لہو جاٹ رہی تھی کس گھاٹ سے اعدا کے گلے کاٹ رہی تھی

زوالفقار المستحدد ٢٣٥ كالمستحدد ٢٣٥ تھا شور کہ یہ قہر ہے تلوار نہیں ہے جم غضب اللہ کا ہے دھار نہیں ہے س فوج یہ بیہ برق شرر بار نہیں ہے لاشوں کا کدھردشت میں انبار نہیں ہے بول لا کھوں سے اک بیاسے کواڑتے نہیں دیکھا کھیت ایبا جہاں میں بھی پڑتے نہیں دیکھا ہر سو تھا تلاظم شیہ والا کی وغاسے سب دشت بتم ہاتا تھانعروں کی صدات اوتادِز میں عرض بیر کرتے تھے اسے تھراتے ہیں تی پیر شیر خدا سے کٹ جاتا ہے آئن یہ ہے تینے دوسرالی سرجس سے بچے دے ہمیں کوئی سیرالیی کہتا تھا یہ گردوں تہیں اللہ بچائے میں بھی ہوں ادھر چرخ میں سینے وچھیائے ال نیخ کی ضربت کوئی کس طرح اُٹھائے ڈرہے کہ کہیں گاؤز میں بیٹھ نہ جائے سُكانِ فلك جتنع بين كهبرائ ہوئے ہيں يرخوف سے جريل بھى سركائے ہوئے ہيں برساتی تھی وہ نیخ لہومنھ سے جو ہر بار 💎 پیکر تھا ہر اک ناری خونخوار کا گلنار جن کہتے تھے اب ان چھوٹے گی زنہار ۔ ڈوبے گا زمانہ کہ رگ ابر ہے خوں بار بہتر ہے کنارہ کرو گر فوج عدو سے بھر جائے کہیں کشتی گردوں نہ لہو سے ديكهاشيه والان بزارول كوجوب دم جوش آگيار حت كاموا غيظ وغضب كم ول دُ کھنے لگا دیدہ حق میں ہوئے پرنم بسمیان میں صابر نے رکھی تینج شرردم صدمہ ہوا اُمت کے لیے جان حزیں پر روتے ہوئے گھوڑے سے اُتر آئے زمیں پر

زوالفقار كالمحالات المسام ہردم متقاضی ہیں بیاس فوج کے سردار طاقت نہیں لڑنے کی تورکھ دیجے ہتھیار مولا سے بہ کہتی تھی ید اللہ کی تلوار جوہر مرے دکھلاہے یا سید ابرار! ڈرسے نہ قدم مظہریں کے بیدار گروں کے اک دم میں اُڑا دول گی سران خیرہ سرول کے بے رحم بے بیقوم بس اب رحم نہ کیے اے قبلہ کونین مجھے میال سے کیے! سب قتل ہوئے خویش بسر بھائی سیتے صف بستہیں کفارشکست اب انہیں دیجے میں وہ ہوں کہ جس دم صف اعدابیہ جھکوں گی جبریل بھی روکیں گے تو ہرگز نہ رُکوں گی شد کہتے تھے اے تینے و غاکس کو دکھاؤں جرأت جو دکھاؤں تو بھلاکس کو دکھاؤں زور آورئ شير خداكس كو دكهاؤل ضرب اسد قلعه كشاكس كو دكهاؤل صبر ان کی جفاؤں کا کیا خیر بشر نے بیوں کی تابی مجھی جابی ہے پدر نے مالفرض کہ سب قتل ہوئی فوج سمگر پھر جھے ملیں گے مریج پھڑے پاور بتلا مجھے جی اُٹھیں کے عباس دلاور؟ حیماتی سے لیٹ جائیں گے آ کرعلی اکبر اک دم کے لیے گلش ہستی کو اُجاڑوں نانا کی بسائی ہوئی بستی کو اُجاڑوں ید کہتے تھے حضرت کہ لگا تیر جبیں پر ماتھے سے ابو بہد کے گرا دامن زیں پر غصے سے نظر آپ نے کی لشکر کیس یہ تھرانے لگےروح امیں عرش بریں پر وال زینبٌ ناشاد کھلے سر نکل آئی یاں تیخ علی میان سے باہر نکل آئی

زوالفقار ہاتف کی صدا آئی کہ اے تالع تقدیر ہاں آب اجازت کہ دکھا جو ہرشمشیر گوڑے پیجل بیٹھے بین کرشدل گیر نعرہ جو کیا کانپ گیا لشکر بے پیر ناطاقتی جسم نه مطلق نظر آئی تصور جلال اسد حق نظر آئی وه غيظ وه نعره وه چيکتي هو کي تلوار گويا تھا مجتم غضب حضرت قهار اتنا تو بکارے کہ خبروار خبروار فروار والیں نہ اٹھی تھیں کہری برق شرربار گری سے ہوا میں شرر اُڈتے نظر آئے جھونکا تھا غضب کا کہ سر اُڑتے نظر آئے اكَ كُن تَقَى جِارِطرف شعله فشان برق وهبرق كه خود ما نكتى تقى جس سے امال برق یال موج تووال بیل جویال ابرتووال برق منه زهر برش قهربدن آگ زبال برق سرکش تھا جو ناری یہ جلاتی تھی اُس کو لوہے یہ بھی گرتی تھی تو کھاتی تھی اُسی کو أَكُمْ كُرَّ بَهِي مُشْهِرِي بَهِي لَجِي بَهِي جَبِي مَرِّ بَهِي جَبِي مَرِّ كَا يُحْرِي اللهِ اللهِ سیدهی صف وشمن کو ملی راه عدم کی سیفی تھی کہ گویا دم شمشیر یہ دم کی وم بحریش صفیں صاف تھیں بیدادگروں کی تھی منھ کی طرح خاک بیہ بوچھارسروں کی تیزی تھی کہ لشکر بھی ہراک تھا مُقراس کا تھا کاٹ میانِ دو جہاں مشتہر اُس کا خم ہو گئی تھی قلب بیتھا منگسر اُس کا ہے فتح عدو پر بھی نہ کھاتا تھا بسر اُس کا تھی سم کی حرارت جو بدن اس کا ہرا تھا افعی کی طرح پیٹ میں کیا زہر بھرا تھا

ووالفقار يايا تها عجب زورعجب تيغ عجب ہاتھ سنجل ي چيڪاتي تھي اُٹھ جاتا تھا جباتھ كي وسين عداكي نقل ملته تقييب المتحد المجرق تقي عجب جسم مين چاتا تفاعجب التحد شمشیراجل فوج کے بھالوں سے رُکی ہے گرتی ہوئی بجل بھی ڈھالوں سے رکی ہے؟ کس کے سروگردن میں جدائی نہ دکھائی مف کون سی تھی جس کوصفائی نہ دکھائی کس کو اسدِ حق کی لڑائی نہ دکھائی مقتل میں سے عقدہ کشائی نہ دکھائی ریلا جو ہوا ناریوں کو رول کے نکلی شیرازہ اجزائے بدن کھول کے نکلی اك ضربي باتطُ لك أشائة توسرأس كالمستفيض كثين ال خل متم كى ثمر أس كا دل أس كا دوياره كيا كانا جگر أس كا دم موكيا آخرادهراس كا أدهر أس كا جس جایہ جھکے خون کی ندی وہیں بہہ جائے کیا دخل تھا اس کا کہ کسی باک یہ رہ جائے سرداروں کو تنج دوزباں ڈھونڈھ رہی تھی میں کفارے علموں کا نشاں ڈھونڈھ رہی تھی اعدا کے یہ چھینے کا مکال ڈھونڈ ھر ہی تھی سب فوج ستم جائے امال ڈھونڈ ھر ہی تھی جو ہاتھ لگا خوں میں أسے بحر دیا اُس نے یایا جے مکتا أسے دوكر دیا أس نے تقاصورت آئینه تمام اُس کابدن صاف خول پین تقی پردیکھوتو منھ صاف دین صا على تقى جوس من بيدُ لكتا تفاتخن صاف مول مين تووه جاروب كريويي مول رن صا نا الل بين نا مرد بين ناياك بين اعدا میں برق غضب ہوں خس وخاشاک ہیں اعدا



زوالفقار المستعار الم جب شعله سرکش کی طرح فوج یہ لیکی تصویر نظر آگئی بیلی کی تڑپ کی تقرائے جگر آ نکھتم گاروں کی جھپکی سرأڑ گئے اورخون کی اک بوند نہ ٹیکی سب ناریوں کو خاک کا پیوند کیا تھا آب دم شمثیر نے دم بند کیا تھا دم بحر کہیں شمشیر سر انداز نہ تھہری بچل کی چیک رعد کی آواز نہ تھہری ردکا کئے وہ تفرقہ پرداز نہ کھری ہے صیر کئے صورتِ شہباز نہ کھری جب ہاتھ اُٹھا چرخ یہ سرچڑھ گیا اُس کا یی یی کے لہو اور بھی دم بردھ گیا اُس کا پیری کبھی گہ خوں میں نہا کے نکل آئی کھیری کبھی غوط کبھی کھا کر نکل آئی كائى جوزره موج ميں جاكرنكل آئى منجدهار سے دو ہاتھ لگاكرنكل آئى كيا در أسے طوفال كا جو جالاك مواليا جب باڑھ یہ دریا ہو توپیراک ہو ایا غصے میں گئی اور غضبناک پھر آئی افلاک یہ جیکی توسوئے خاک پھر آئی بِخوف سرول ہے گئی بیباک پھرآئی فل ہوتا تھا بھا گو کہ وہ سفّاک پھرآئی خالق کا غضب خلق میں کہتے ہیں اس کو یہ مرگ مفاجات نہ چھوڑے گی کسی کو دم بحرنه تشهرتی تھی عجب طرح کا دم تھا نیزے یہ جے ناز تھا سراس کا قلم تھا نا كن مين نه بيرز هر نه افعي مين بيهم تقا بيد فقح كي جوياتهي قداس واسطيخم تقا بد اصل تكبر كے سخن كہتے ہيں اكثر جوصاحبِ جوہر ہیں جھکے رہتے ہیں اکثر

سرکش تھے جواس فوج ستم گرمیں ستم گار اک دارمیں کرتی تھی دولخت اُن کووہ تلوار جا کے وہ افکری طرح ہوتے تھے فی التار ترکیب عناصر میں خلل پڑتا ہے ہر بار دو چار ہوا سامنے جو خیرہ سر آیا ہر مصرعهٔ قد أس كا رباعی نظر آیا غل فوج میں تھاسیل فٹا آئی ہے بھا گو منھ کھولے ہوئے سریہ بلاآئی ہے بھا گو جانیں نہیں بچتیں کہ وہا آئی ہے بھا گو سر اُٹتے ہین سے وہ ہوا آئی ہے بھا گو ان ڈھالوں ہے روکو گے کیے ہوش کہاں ہیں جھونکا کوئی آیا تو یہ سب مخل خزاں ہیں جلتى تھيں صفيں شعله فشاني تھي غضب کي گڻتے تھے عدوسيف زباني تھي غضب کي لیے سے ندرُ کی تھی روانی تھی غضب کی آفت تھی قیامت کی نشانی تھی غضب کی بجلی می چمکتی تھی تو ہٹ جاتے تھے جبریال شہبر کو اُٹھائے ہوئے تھراتے تھے جریل جب کوند کے اُٹھتی تھی وہ شمشیر فنادم فلے عالم ہوتا تھا پر یوں میں کہ یا حافظ عالم فوجین تھیں بنی جان کی سب درہم و برہم مضطر نے فلک کا نیپا تھا عرشِ معظم جب برق چمکتی تھی سرک جاتے تھے جریل حِهايا بواتها جارول طرف دُهالول كابادل شمشير تهي مانندِ بلال صف اوّل ه جانوں کی دہشتے عجب فوج میں اللہ چال سیدال بیتو اسوار تھے اسوار وں پہ پیدل کا میں اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال بند آ تکھیں کئے فوج کئی کون تلک تھی آئینۂ شمشیر میں بجل کی چک تھی

# زوالفقار المحالي الممالي پہتی ہے بلندی کو جھی جب کہوہ شمشیر رکھ کرسپریں چرول بیگر گریٹ بیر برصف میں کمال دارگریزال ہوئے جول تیر لاکھوں تھے بیرو کی نہ گئ ضربت شمشیر اسوار جو نامی تھے وہ توس سے جدا تھے ہرضرب میں اسواروں کے سرتن سے جداتھ بيكار تهين اعداكى كمانين دم پيكار آفت كانشاند تصوه كج باز خطاكار چید س کو اُڑاتی تھی جو ہروار میں تلوار جرانی سے منھ کھول کے رہ جاتا تھا سوفار یامال ہر اک ظالم سرکش نظر آیا نہ تیر نظر آئے نہ ترکش نظر آیا گھوڑے کو اُڑاتے جوسواروں کے برول بر نعل اُس کے مرفعے حیکتے تھے سرول بر جب جائة تھے وارکوروكيس سپرول ير اكبرق غضب كرتى تھى بيداد كرول ير اُڑ جاتی تھی گرتی تھی نکل جاتی تھی سن سے سرتن سے سپر ہاتھ سے اور روح بدن سے تلوار پڑی شاہ کی جس رشمن دیں ہے کہتر کو کاٹا تو وہ تھہری نہ جبیں ہر گردن سے کی سینے پیاور سینے سے زیں پر اسوار تھے گھوڑوں یہ تو گھوٹے تھے زمیں پر تھا شور کہ اعجاز ہے بیہ ضرب نہیں ہے ہے قبر خدائے دو جہال حرب نہیں ہے بجل سی جو گر کروہ صف جنگ سے نکلی فریاد کی آواز دل سنگ سے نکلی اسوار کے سر پر جو بڑی تنگ سے نکل سینے میں درآئی تو عجب رنگ سے نکل چیوڑا جے مقتل میں لہو جاٹ کے چھوڑا یایا جے اس نیغ نے سر کاٹ کے چھوڑا

ووالفقار به المنظار المنظام المنظلم ا جن شامی کے شانے پیر پڑی شانہ جدا تھا کینچے تلک آ کینچی تو دستانہ جدا تھا تكبير جدا نعرهٔ شيرانه جدا تها ابنول سے براك صورت بيًا نه جداتها اس جنگ میں بھائی کو نہ بھائی کی خبرتھی ہاں تھی تو سر و تن کو جدائی کی خبر تھی جلد نبر ۲، مرثی نبر ۹، صفح ۱۵۳،۱۵۳ زہرا میری مادر ہے مراباپ علیٰ ہے احمد کا بھی وہ دوست خدا کا بھی ولی ہے فرزندِ بدالله شجاعِ ازلی ہے بیر تیج وہ ہے جوسر مرحب پیر چلی ہے کیا منھ ہے جو واراس کا رُکے فوج ستم سے جریل کے پر جلتے ہیں اس برق دو دم سے دعوی ہو جے تینج شرربار کو روکے ضرب خلف حیدر کرار کو روکے ہاں بڑھ کے کوئی ڈھال پہلوار کورو کے جانک کو وہ رو کے جومرے وار کورو کے گردول بین تھہرے گی زمیں سے ندر کے گی تم کیا ہو پر رور امیں سے نہ رُکے گ لو سیخ شرر بار نکلتی ہے خبردار لوضرب میری فوج پہ چلتی ہے خبردار لوزہر سے ناگن اب أگلتی ہے خبردار لو تین علی رنگ بلتی ہے خبردار بخثا نہ اثر میری کسی بات نے تم کو سنبھلو کہ لیا مرگ مفاجات نے تم کو یہ سنتے ہی اشکر تو ہوا سب تہ و بالا اور آپ نے قبضے پہادھر ہاتھ کو ڈالا كاشى سى تھينجى تين كر اہرا گيا كالا فل تھا كروه منھناگ نے بابنى سے نكالا کاٹا جے کب اُسے پارائے سخن ہے دیکھو کہ زبانیں تو ہیں دو ایک دہن ہے

زوالفقار بیکاٹ کے ہرصف کونکل جائے گی من سے کشکری خزال لائے گی جو ہر کے چمن سے زبراس کاچڑھے گاتون اُترے گابدن سے اثر در بے نکتے ہیں شرراس کے دہن سے زور اس سے کسی کا نہ گردوں نہ چلے گا جس وم يه چلے گی کوئی افسوں نہ چلے گا صحرا میں تلاظم ہوا دریا میں پڑا شور جس شور سے بہرام کی تقرانے لگی گور دَرے جو أَنْ كِيكِ تو جنگل اللہ عامور صفدر كے قدم براجة بى اعداكا كھٹازور آ مد میں بہادر کی شجاعت کے چلن تھے نه شیر ترائی میں نه جنگل میں ہرن تھے ناگاہ بیاباں میں لگی برق چیکنے روکا سپر مہرکو چیرے یہ فلک نے دہشت سے دلیروں کی لگی آئکھ جھیکنے دیکھا زروجسم کو تھرا کے سمک نے یرٹے گی اعدا یہ جو ضربت شودیں کی خم ہو گئی لنگر سے کمر گاو زمیں کی بجل کی تڑے اسے تگاور نے دکھائی تصویر اجل تیج دو پیکر نے دکھائی اورآ نکھ ہرایک فردکو جو ہرنے دکھائی توت اسد اللہ کی سروڑ نے دکھائی تیر ایک طرف تیر قلن ایک طرف تھے سرایک طرف جمع تھے تن ایک طرف تھے جبكى صفت برق جوششير سر انداز انداز وغا بهول كے سب قدر انداز گوشے میں چھیا ہم کے ہرخانہ برانداز اُن کُر کے بھا گے صفت تیر درانداز گھبرا گئے چلنے کدھر اور تیر کہاں کے خود اہل خطامچینس گئے حلقوں میں کمال کے

roo Des ذوالفقار تصموت کے علقے میں کمال دارنظر بند تیروں کا یہ عالم تھا کہ تھے طائر پر بند نیزے کا کوئی باندھتا تھا بڑھ کے اگر بند 💎 وا کرتا تھا ہر بند کو حیدر یکا جگر بند سب بند کھلے ناخن شمشیر تضا سے باتی کوئی رہتی ہے گرہ عقدہ کشا ہے جانول کا ابھی نرخ نہ زنہار کھلاتھا سربک رہے تھے موت کا بازار کھلاتھا ہر زخم کا منھ صورت سوفار کھلا تھا ۔ دروازہ اجل کا ہے کفّار کھلا تھا زخم اُن کو زبس تین شرر دم کے لگے تھے ناری سبھی رہتے یہ جہنم کے لگے تھے سب فوج كونظرول مين زبس تول لياتها كوياية چورنگ أنهين مول لياتها تلوارنے بھاگے ہوؤں کورول لیا تھا مفدر نے در فتح وظفیر کھول لیا تھا كيا تاب جوكشت كى كوئى لاش أشائ يرزي بدوه خود جوتن صدياش أشائ كيا منه تقاجوكوني سريرخاش أمهائ كالمستحدث الطرمهرية خفاش أمهائ آ تکھول میں چکا چوند تھی اُس برقِ دوسر سے منھ ڈھانیا تھا ہر ایک سیہ رونے سپر نے ينهال تتصذره مين جوسيه كارول كے اندام ماف أس مصحياں ہوتے تھے معنی ددو دام یول کاٹ کے کڑیوں کونکل آئی تھی صمصام جس طرح سے ماہی کونہ ہودام میں آرام وہ تینج زرہ پوشوں کی کیا فوج یہ مھمرے دریا یہ گرے برق تو کیا موج پہ تھہرے

TOY DESCRIPTION زوالفقار المالية جس وقت جبكتي تهي وه بركالهُ آتش موجاتے تھے چارآ ئيندوالے بھی مقوش ہرغول میں گردن کو جھکا لیتے تھے سرکش اکبوش میں رہتا تھا تو ہوجاتے تھے دی غش بشيار صدا دية تھے جاگو اجل آئی ہرصف میں بیرتھا شور کہ بھا گو اجل آئی چار آئنه کو آثھ جو کر دیتی تھی تلوار مششدرتھا کوئی اورکوئی حیرال کوئی ناچار تھاشور کہ صابون میں رُکتا ہے کہیں تار سرخاک یہ برساتی ہے یہ برقِ شرر بار آفاق میں ٹانی نہیں اس برق دو سر کا شمشیر تو یہ ہاتھ ید اللہ کے پسر کا گغرب کی جانب توسوئے شرق بھی تھی 💎 اور خاک میں دُنبالہ تلک غرق بھی تھی گه زرپه فرس اور بسرِ فرق مجهی تقی سیانی تھی مجھی ابر مجھی برق مجھی تھی بے دست ستمگاروں کے دستے نظر آئے برضرب میں سرتن سے برستے نظر آئے تھا جارطرف شام کے نشکر میں تلاظم آندھی سے اُسٹھے جیسے سمندر میں تلاظم برياتها عجب فوج ستمكر مين تلاطم وال بحرمين بل چل تقى ادهر برمين تلاطم تھا شور کہ اشکر کی بھی کثرت میں کی ہے ٹوٹی ہوئی کشتی کہیں یانی میں تھی ہے رُخ پھر گئے سب کے تدو بالا ہوالشکر گھبرا کے بکارا پسر سعدِ سمگر انبار ہیں کشتوں کے فیں ہو گئیں بےسر اب رحم کا ہنگام ہے یا سبطِ پیمبر ا يروه نه مجهى فاش كيا أمت بدكا مشہور ہے عالم میں کرم آپ کے جد کا

ووالفقار في المحالية سو بار تعینوں نے کیا قتل کا آ ہنگ اُس رحت جوت نے بھی ان طرح نہ کی جنگ شکوہ نہ کیا جب ڈر دندال پہ لگا سنگ گردن میں رداڈال کے کینیانہ ہوئے ننگ حضرت میں بھی خو بوئے شہنشاہ عرب ہے کھلتانہیں اس غیظ کا کیا آج سبب ہے حضرت نے بدارشاد کیاروک کے تلوار انصاف کر انصاف کراے ظالم غدار تنہا میں کی لاکھ تیرے ساتھ ستمگار اُمت نے دیتے ہیں کسی مرسل کو بیآزار ہاں ظلم رسولوں یہ بھی ہر چند ہوا ہے یانی تو کسی پر نہیں یوں بند ہوا ہے طدنیرہ،رینبرہ،صفیہ۲۲۵۲۲۲۳۳ س كريين شه كے جبيں پر عرق آيا تھر آنے لگا حيدر كرار كا جايا منھ کر کے سوئے عالم بالا یہ سایا باق کوئی جمت نہ رہی بار خدایا مجور مجھتے ہیں یہ فرزند بی کو اب میں بھی علم کرتا. ہول شمشیر علی کو فرما کے بیکی شینے علم تیخ شرر ریز ہیت سے لرزنے لگا میدان بلاخیز غيظِ شبه عالم ہوا رہوار کو مہمیز عالاک تھاصر صریے تو بکل ہے کہیں تیز غل تھا کوئی کیا روکے گا اس تینج دو سرکو سر کو! کہ جلال آیا محد کے پیر کو بروه كر ہوئے اس طرح رجز خوال شيذى قدر اس تنفي سے كاٹول گا ہزاروں كے سروصدر بابا ہے مرا فاتح جنگ اُحد و بدر نانہوہ انگشت سے شق جس نے کیابدر میں بھی اسد حق کی طرح قلعہ کشا ہوں جوہر مرے دیکھو کہ میں شمشیر خدا ہوں

#### FON YOUR زوالفقار المقار ات میں وہ نزدیک شہ بح وبرآیا اس وقت تو غصے میں علی کا پرآیا الله كا دريائے غضب جوش ير آيا رجوار بھى اك برق مجسم نظر آيا شمشیر علی میان سے باہر نکل آئی اعجاز سے خود تینے دو پیکر نکل آئی شمشیر کو پر تھنج کے لڑنے لگا ناری صفرت کی سپر سے ہوئی تلوار بھی عاری اس عاشق باری پر سے عصد ہوا طاری فرمایا خبردار کہ اب ہے مری باری پُھرتی ہے اُس ظالم پُر کید پہ آئے جس طرح کہ شہبانہ اجل صید یہ آئے د ہنی طرف اُس شامی نے مھوٹے کواڑایا مصرت کا بھی رہوار وہاں برق سا آیا تغ وو زبال کو شبہ عالم نے اُٹھایا سرتک وہ سپر ہاتھ سے لانے بھی نہ پایا اس طرح جيك كرييه چلى فرق لعيس ير سب نے یمی جانا کہ گری برق زمیں یر سر پر جو بڑی دو ہوئے خود وسر وگردن گردن سے گئی تاب کمر کا ف کے جوشن جوٹن سے جوائز ی تولیازین کا دامن میں دامن سے چلی تیز تو دو ہو گیا توس قضه تو رما وست جناب شه دي مي اور تاسر دؤنباله در آئی وه زمین مین فرزند محدٌ نے کیا نعرہ تکبیر تحرانے لگاخوف سے سبالشکر بے ہیر تھاشور کہ زہراً کے بیہ ہے دودھ کی تاثیر دیکھی خضرب ایسی ندان طرح کی شمشیر قبضے میں اسی تینے دو پیکر کے قضا ہے

اس ضرب کو اعجاز جو کہتے تو بچا ہے

زوالفقار المالية لشكر كے نمودار كو حضرت نے جو مارا لكھول ميں نكلنے كا نہ تھا ايك كويارا اعدا یہ چلا خود اسد الله کا پیارا کرنے لگیں روحیں قض تن سے کنارہ ہر وار میں دونی تھی برش تینج دو دم میں جس صف یه جھکے شاہ فنا ہو گئی دم میں کامل تھی زبس بحر شجاعت میں وہ تلوار مثل الفِ وصل گرے جاتے تھے گفار جو کوئی قریب آیا رجز خوال دم پریار مسلم تفاتقبے فاصلایکن اس کے ہوئے حیار کیا لڑتے کہ سکتہ تھا ہر اک اہل حسد کو یک ۔۔۔ تقطیع کیا تیخ نے ہر مصرعہ قد کو جلدبہر، مرینہر، اصفہ ۱۲ تا ۱۸۱۲ ہر چندردیف ایک کی تھا ایک شمگر جوں قافیہ پیچیے تھی گر تینی دو پیکر تھے روبہ قفا وقت وغاسب وہ بداختر ہوسکتا نہ تھا تیج اجل ہے کوئی باہر تن جس کا جلا نائرہُ تینج دو سر سے وصل اُس کا رہا تابہ ابد نارِ سقر سے بحلی کی طرح کوندتا تھا فوج میں رہوار 💎 قطرات ِ عرق جسم یہ تھے اخترِ سیّار یے کرنے کی کیا کیا تگ دو کرتے تھے لقار اُس تک نہ پینچ سکتا تھا پروہم خطا کار مانندِ تصور تبھی بال تھا تبھی وال تھا آئكھوں میں تو پھر تاتھا پہنظروں سے نہاں تھا باغی روشن سبزہ ہوئے جاتے تھے یامال سرگررہے تھے برگیے خزاں دیدہ کی تمثال شمشیر کے پھل سے تمر تازہ ملے تھے اعدا یہ خزاں تھی یہ گل زخم کھلے تھے

زوالفقار گرتی تھی چیک کر جو مام شروی شاں مستھی گاوز میں زیرز میں خوف سے ارزال سُكانِ ساوات بهي تخص ششدر وحيران جنات مين غل تفاكنيين بحينے كى اب جال الله بچائے طبق ارض و سا کو آج آیا ہے غصہ پیرِ شیرِ خدا کو ویتے تھے محر کی دہائی جوستم گار کیارم ہے تھم جاتے تھا اس دم شاہرار آئی یہ صدا احد مختار کی ایک بار میں تیری شجاعت کے فدااے مرے دلدار جاں باز کوئی تجھ سا زمانے میں کہاں ہے خود آج ثنا خوال ترا ربِ دو جہال ہے اردک فشیرکواے میروگل اندام الزم ہے رحم کہ یہ لیتے ہیں مرانام پیاہے ہوئی دن کے شہادت کا پیوجام تاہووے گنھاروں کی بخشش کا سرانجام بیٹھو تہ شمشیر ہے مرضی خدا ہے اے عاشقِ صادق دم تشکیم و رضا ہے س كر بصداشه نے ركھى ميان ميں كوار كى عرض كدامت يدفدا ہے مرا كھربار بندے کو ہے خوشنودی مولا سے سروکار کرتا ہوں وفامنھ سے کیا تھا جو پچھا قرار امير ہے جب طلق تہہ تنظ جفا ہو پیشانی تو سجدے میں ہواورلب پیروعا ہو زینب در خیمه په بیراس وقت پکاری کیوں روک کی تلوار بهن ہو گئی واری وقفہ نہ کرو بھاگ چلی فوج تو ساری پھر آ کے کہیں گھیر نہ لے اشکرِ ناری عرصہ نہیں ہے فتح ارائی کوئی دم کو صدقے گئی دم لینے نہ دو فوج سٹم کو

# ذوالفقار الله ری چک صاعقهٔ تیخ دو سرکی جبریل کو گردوں یہ ہوئی فکر سیرکی گھبرا کے إدھر تورنے ماہی کو خبر کی بڑھنے لگے مولا توزمیں کانی کے سرکی گردول یه تقمے مہر کو بیہ تاب نہیں تھی ذر ے تھے کہیں دھوپ کہیں جھاؤں کہیں تھی خورشید جو ڈر ڈر کے چھیا اورنگل آیا گہدھوٹے تھی سایے پیجھی دھوپ پیرمایا منھ برق نے بھی خرمنِ گردوں سے نکالا شمشیر کے شعلے کی کوئی تاب نہ لایا غل حار طرف تھا کہ گھرے تیر خدا میں آ گ آ ب میں ینہاں ہوئی اور خاک ہوامیں جب أوج دكھاتی تھی وہ تینج دو دم اپنا دانتوں میں پکڑتا تھا عُطار د قلم اپنا افعی بھی اُگل دیتے تھے ڈرڈر کے سم اپنا اژور بھی پہاڑوں میں چھیاتے تھے دم اپنا یول بھا گئے تھے شیر کہ دم چھول گئے تھے دہشت تھی کہ وحشت کو ہرن بھول گئے تھے نعرول ہے دہلتی تھی زمیں کا نتیا تھارن وہ تند نظر قہر کی وہ غیظ کی چتون وه تيزي شمشير وه حالا کي توسن وه عطرفشال زلف سيه وه رُخ روشن عبر میں سے بو بدر میں سے نور کہاں ہے سارا شب معراج محر کا مال ہے شمشير حيك مين بيرك تقى اشارا اكضرب مين عنتركوكيامين في دوياره وہ بحر فنا ہول کہ نہیں جس کا کنارہ اے قوم مرے گھاٹ ہے شکل ہے اُتارا منھ ير تبھي افواج ستم چڙھ نہيں سکتي دھارے سے مری کشتی تن بڑھ نہیں سکتی

#### زوالفقار FIT FIRST دنیا میں کوئی صاحب جو ہرنہیں مجھ سا سرتیز کوئی دشنہ و خفر نہیں مجھ سا افعی نہیں مجھ ساکوئی اڑ درنہیں مجھ سا فولاد کے دریا کا شنادر نہیں مجھ سا بت توڑ دیئے ہیں جوسوئے دری گئی ہوں خندق کو تو دو ہاتھ میں میں پیر گئی ہوں خیبر کی لڑائی کی خبر کس کونہیں ہے ۔ اس قلعہ کشائی کی خبر کس کونہیں ہے اعدا کی دُہائی کی خبر کس کونہیں ہے ۔ اس منھ کی صفائی کی خبر کس کونہیں ہے بے فتح تشفی مجھی میری نہیں ہوتی سيروں جو لہو تي لوں تو سيري نہيں ہوتی أس شير كى شمشير مول جوشير خدا ہے تلواروں سے عالم كى مراكات جداہے قضے میں اب اُس کوں جوسلطان ہوا ہے تمنے کی جگہ نقش فنا مجھ یہ کھدا ہے برسول میں مرے زخم کا مرہم نہیں جرتا پیروں جو لہو میں تو مجھی وم نہیں مجرتا گردوں بھے حق نے اُتارا ہے وہ میں ہوں جراروں کوجس تینے نے مارا ہے ہیں ہوں جس سے جگر کفر دویارہ ہے وہ میں ہول دریا جو زمانے میں دو دھارا ہے ہیں ہول كقّار كى لاشول سے بيابال كو بھرا ہے اسلام کا گلشن مرے یانی سے ہرا ہے پیچانے تھے خوب پیمبر مرے جوہر مخفی نہیں جریل امیں پر مرے جوہر کھولے ہیں پداللہ نے اکثر مرے جوہر کقار نے دیکھے ہیں مرّر مرے جوہر ہوں دشمن جال جن بھی بیسب جان گئے ہیں جریل بھی لوہے کو مرے مان گئے ہیں

زوالفقار في المحالية الما المحالية المح ا فوم نکالے ہیں بیٹ میں خرم سے اقبال سے حیدر کے حمر کے حشم سے ایمال کی کستال میں کو رفق مرے دم سے سب کیھے ہیں تجدے میں پیجھکنا مرخم سے تھا فکر کا رشتہ جے تشیح کیا ہے زنار کو ڈورے نے مرے کاٹ دیا ہے دیکھو مجھے میں نفی عدو کے لیے لا ہوں کھاتی ہے جو رشمن کا کلیجہوہ بلا ہوں قصر تن اعدا کے لیے سلِ فنا ہوں کافر کے لیے در دہول مومن کی دواہوں نا گن میں نہ ہو گی بھی جولہر ہے مجھ میں جڑھ کر جو اُتر تا نہیں وہ زہر ہے مجھ میں ناگاہ بڑھے شاہ چلی تینے چک کے شعلے نے لیا لشکرِ ناری کو لیک کے جنگل کی طرف دورگی آگ بھڑک کے تھرا نے لگے شیر پہاڑوں میں دبک کے ہر سو کرہ نار کا عالم نظر آیا ميدانِ بلا خير جہنم نظر آيا نتنج آئی چک کر کہ قضا آئی سرول پر یا کھولے ہوئے منھ کو بلا آئی سرول پر لہراتی ہوئی سیلِ فنا آئی سروں یر سرأٹتے ہیں جس سےوہ ہواآئی سروں پر وم بھر میں نہ صف تھی نہ سواروں کا پرا تھا اعدا کا لہو تنفی کی باچھوں میں بھرا تھا جس صف یہ چیک کروہ گئی ڈر گئے اعدا ہے بس خون میں سرتا بہ قدم بھر گئے اعدا بھا گڑ میں جدھر ششدر ومضطر گئے اعدا جھ جھھ گئے ایس اپس گئے مرمر گئے اعدا مقتل میں سواروں یہ فرس ٹوٹ رہے تھے دو ایک بیداور پانچ بید دس ٹوٹ رہے تھے

زوالفقار اک برق چکتی تھی صف فوج ستم پر سلم بھی تڑپ جاتے اس تیج کے دم پر یوں کاٹ کے دستانے کو جاتی تھی جھلم یہ جس طرح چلے تیز چھری زم قلم پر ہر شے کے اڑا دیئے میں فیاض تھی شمشیر چار آئینہ قرطاس تھے مقراض تھی شمشیر سوگرتے تھے ہربارزرہ پوشوں کے تن سے جوثن تن کفار میں بدتر تھے کفن سے ٹوٹی تھیں صفیں تغ شہِ قلعہ شکن ہے ہورت تو نکا جاتی تھی س کیا روکتے ڈھالوں یہ وہ نیٹج دو زبال کو روکا ہے بھی باغ کے پتوں نے خزال کو گە ۋىھال بىن ۋونى ئېچى نىنىنى كى گرەمىن ترىش مىن ئېچى گاە كمال مىن ئېچى زەمىن مچھلی سی بھی پیر گئی موج زرہ میں اک تیج سے تھازلزلہ بریا کہدومہ میں جب کوند کے اُٹھی اُسے افلاک یہ دیکھا د بواروں کو حیار آئینہ کی خاک یہ ویکھا مقتل ہے جڑی تینے وسیر چھوڑ کے بھاگے ال چل تھی کہ بیٹول کو پید چھوڑ کے بھاگے یوں دوح کے طائرتن وسر چھوڑ کے بھا گے جیسے کوئی بھونجال میں گھر چھوڑ کے بھا گے غل تھا کہ نماز اس کی پڑھو فرض یہی ہے اے قوم اذا زلزلت الارض کبی ہے ریتی پرڈیتے ہوئے تن اس نے دکھائے پھولے ہوئے زخموں کے چمن اس نے دکھائے سورنگ تہدچے خ ممهن اس نے دکھائے سے طلنے میں قیامت کے چلن اس نے دکھائے خود آیئر نفرت تھی ظفر کام تھا اُس کا مفاح طلسمات جہاں نام تھا اُس کا

## والفقار في ١٦٥ ١٦٥ کسغول میں وہ صاعقہ کردار نہ چکی کس فرق پیر بچل می وہ خونخوار نہ چکی اس تیخ کے آگے کوئی تلوار نہ چیکی تلوار تو کیا برقِ شرربار نہ چیکی آ نج اس کی جلا دینے میں بجل تھی قضا کی کہتا تھا جہنم کی بناہ اس سے خدا ک تن سرد ہوئے گرم ہوا موت کا بازار جال تن برگراں جنگ میں تھی دوش پر بار جب صورت مقراض أشمى تيني شرربار ابرشيم خورشيد مقرض بوابر بار تقراتا ہے مہر آج تلک چرخ بریں یہ ذر ہے یہ وہی ہیں جو حیکتے ہیں زمیں پر اس تغ سے تھی عارطرف مشتعل آتش اعدا کاتن آتش جگر آتش تھادل آتش تھی گری بازارِ اجل ہے جُل آتش آتش یہ برسی تھی بڑی متصل آتش ارزال جنہیں شمشیر اجل دم نے خریدا خود آگ کے مول اس کوجہم نے خریدا ہرصف کو چک کر تہدو بالا کیا اُس نے لککر کے اندھیرے کو اجالا کیا اس نے کاے کو ہراک سرکے پیالا کیا اس نے خود آگیا جب منھ پینوالا کیا اس نے حار آئینه کانا ہوئی جیرت کہہ و مہ کو كريال نهمليل كها كل اس طرح زره كو نشکر کو ادھر سطوت شاہی نے دبایا گرگر کے سابی کو سابی نے دبایا تلواروں کو شمشیر الی نے دبایا اٹھے لکیں ڈھالیں تو سیای نے دبایا تیرول کے بھی سرخاک بیدہشت سے جھکے تھے کیا چلتیں کہ تلواروں کے دم آپ رُکے تھے

زوالفقار في المحالية الما اس تنف کے منھ برکوئی جانباز نہ ممرا کے یہ بھی جاکر قدر انداز نہ ممرا دہشت سے کوئی شعبدہ پرداز نہ مھہرا اک جا قدم شمر فسول ساز نہ مھہرا کنجشک کی کیا قدر ہے شہباز کے آگے جادو کہیں چل سکتا ہے اعجاز کے آگے چسل اُڑ گئے بتاہوئے سب برچھیوں والے شاخوں کی طرح صافقالم ہو گئے بھالے د کیھے جو گل زخم بڑے جان کے لالے سے ہر شجر قد کی جگہ خون کے تھالے یہ رنگ لڑائی کا بدلتے نہیں دیکھا يوں تينج خزال كو تبھى چلتے نہيں ديكھا جس صف يگئ زلزلد برياكيا أس نے ہرقصر بدن كوتهد و بالا كيا أس نے گر ما کے جومنھ جانب دریا کیا اُس نے یانی کے نگہبانوں کو شفنڈا کیا اُس نے گردن په دم تيخ اجل دم نظر آيا سوتے سے جو چو نکے تو جہنم نظر آیا تقاشور کہ اس تیخ کا یانی نہیں سم ہے دم بھرنہیں شمتی ہے جب طرح کادم ہے ناباس کی نہیں جادہ صحرائے عدم ہے جوسر ہے وہ تینے کی محراب میں خم ہے جنات کو ڈر ہے ای تیج وو زبال کا جوہر نہ کہو دام ہے بیہ طائرِ جال کا سوسو شجر باغ ستم کاٹ کے اُٹھی ہر نیزے کو ماننو قلم کاٹ کے اُٹھی مغفر یہ جو چکی تو جھلم کاٹ کے اُٹھی ہیرق کو نہ پایا تو علم کاٹ کے اُٹھی غل تھا ہے بلا وہ ہے کہ ٹالی نہیں جاتی گر بڑتی ہے جب برق تو خالی نہیں جاتی

زوالفقار TY2 2000 جب آگئی وہ تینج کمانوں کے برابر مقتولوں کے توہے ہوئے شانوں کے برابر تھے توڑ میں جو تیر سنانوں کے برابر 💎 وہ خاک پیغلطاں تھےنشانوں کے برابر جا سکتے تھے گوشوں میں کہیں امن وامال کے موجود تھی مرکز کی طرح سر پہ کمال کے تهی صورت سین ال لیے دہ صاحب توقیر اسباب شجاعت کی سرآ مرتقی وہ شمشیر حلقه تھانہ پیکال تھانہ گوشہ تھانہ زہ گیر کٹ جاتے تھے مثل خطے باطل الف تیر ثابت کسی سرکش کی نه ترکش کی سری تھی ب چله کمال جو تھی وہ نون نظری تھی حلدنبرہ مرثیہ نبرہ،مرثیہ نبرہ،مرثیہ سرہ غیظ آگیا بیسُن کے شہ نام دار کو سے تھینیا کمر سے مثل علی ذوالفقار کو جلوه دیا جو صاعقهٔ شعله بار کو دہشت سے تپ چڑھی فلک بیم دار کو سب کو یقین ہوا کہ دو عالم اُلٹ گئے روح الامیں بھی چھوڑ کے سدرہ کو ہٹ گئے نعرے سے دشت گونج گیا ال گئے جہال مجھکتے تھے بار بار درختوں کا تھا ہے حال شیروں کے تن یہ ڈرسے کھڑے ہوئے تھے بال د بکے ہوئے تھے چوکڑی بھولے ہوئے غزال جنگل ہے کوہ تک جو شرر اُڑ کے آئے تھے دہشت سے اڑ دھے بھی دم اپنا پُڑائے تھے حیکی ادهر تو تینج شهنشاه قلعه گیر کوندا ادهر زمین په سمند فلک سیر شوخی میں مجمل تھا فراست میں بے نظیر کی تیز رہنے جست کہ نکلا کمال سے تیر صرصر تبھی رُکی ہے بھلا او پنج نیج میں اُترا صفوں کو بھاند کے لشکر کے پیچ میں

# زوالفقار بجل گری کہ تیج شر بحر و بر چلی نکلی کمرے بڑھ کے توبالائے سرچلی پہوٹی شکست ادھر بیعدوکش جدھر چلی ہے گئی جو فتح تو پیچھے ظفر چلی گر گر کے یاتمال زبردست ہو گئے الشكر كے سر بلند جوال پست ہو گئے ڈھالیں اُٹھا کے جب وہ سم کی گھٹا بڑھی مانندِ برق کوند کے بیہ جال گڑا بڑھی ہر سو اُٹھا یہ شور کہ سیل فنا برھی وہ کیابرھی کہ کھولے ہوئے منھ قضابر طی آفت کی تیخ تھی تو قیامت کا ہاتھ تھا گویا چھری لیے ملک الموت ساتھ تھا بازوکسی کا تن سے جدا تھاکسی کا سر دوتھا بیشکل لا کوئی گردن سے تا کمر كوكى ترثب رہا تھا ادھر كوكى أدھر بيٹے سے چھٹ گياتھا پدر باپ سے پسر بھا گڑ میں اہل ہوش بھی سب بے حواس تھے زندہ جو تھے وہ کشتہ تی ہراس تھے اک وار روکنا انہیں دشوار ہوگیا و ماتھ جس جوال یہ چلے جار ہوگیا جو آ زمودہ کار تھا ہے کار ہو گیا کے کرسروں کا کھیت میں انبار ہو گیا مرصف لہو کے آٹسوؤں سے رو کے رہ گئی سارے ستم کی کشت ورو ہو کے رہ گئی حق نے دیا تھا تینے علی ولی کو جس آفت تھی سی کا اڑھ قیامت تھا اس کا کس پیل میں وحیت تو بیائے تھے پیش وپس لیکن وہ جب چلی نہ چلا کچھ کسی کا بس سر اُن کے اُڑ گئے جنہیں دعویٰ جدل کا تھا روکے سیر کے وہ طمانچہ اجل کا تھا

THE SECTION OF THE SE ذوالفقار جرصف پہر س پرے پیروہ خونخوار چل گئی سماتھاں کے شمنوں کے سروں براجل گئی گویا چک کے برق گری اور نکل گئ سے کشتے تو کیاز میں بھی حرارت ہے جل گئ ركتا تھا ايك وار ندول سے نديانج سے شعلے یناہ مانگتے تھے اُس کی آنچ سے بحِرْ کی تھی آ گے ظلم کی جنگل میں ہر طرف اک الاماں کا شور تھامقتل میں ہر طرف لامع تھی تینج شام کے بادل میں ہرطرف گرتی تھی برق کوند کے ہر دَل میں ہرطرف اگر اگر کے ریگ ارم یہ ناری پھڑ کتے تھے تن سے لہو نہ اُڑتا تھا شعلے بھڑ کتے تھے تکبیر کی صدا تو ادھر سے بلند تھی نریاد و آہ لشکر شر سے بلند تھی موج آب ذوالفقار کی سرسے بلند تھی ندی لہو کی رن میں کمر سے بلند تھی سب خول گرفتہ کشنۂ نیخ عذاب تھے موجیس تھیں دست ویا کی سرول کے حباب تھے غل تھاعلیٰ کی تینے کامنھ ہے کہ قبر ہے دم خم میں گھاٹ، باڑھ میں مکتائے دہرہ لفے میں اس کے آ بے یانی میں زہرہے تلوار کی چک نہیں افعی کی لہر ہے دل کانیتا ہے کون اجل سے دوجیار ہو اس کی ہوا لگے تو کلیجے کے بار ہو رُستم بھی اس کے منھ پیھیر تانہیں بھی ۔ ڈو بے جو گھاٹ پر وہ ابھر تانہیں بھی وہ زخم ہے اس کا جو بھرتا نہیں تبھی نہراس کاجب چڑھاتو اُتر تانہیں تبھی جنات اُس كسايے سے يربيز كرتے تھے بہوہ بلائے بدہے کہ ساح بھی ڈرتے تھے

زوالفقار المستحدد الم حیکی وہ جب تو ہاتھوں سے ہتھارگریڑے گھوڑوں سے ڈرکے خاک پراسوارگریڑے سرکٹ کے پانچ سات کاکبارگریٹ آگے سے دوجو بھاگ گئے جارگریٹ کس اس کا دیکیے لیتی تھی وہ جس میں کھوٹے تھی تلوار کی بھی چار پہ ہر بار چوٹ تھی دو ہاتھ حق نے خلق کیے بہر ذوالفقار وست حسین و دست ید اللہ نام دار ایمان قوی جوائس تو دیں اس استوار رفق وہ شرع کی تو یہ اسلام کا وقار عقد سے ظفر کے اور کے ناخن سے کیا کھلیں باتھ ایسے ہوں تو جوہر تینج خدا کھلیں آئی صدائے حضرت مجبوب ذوالجلال مال تو وقت عصر بھی ہے اے مل کے لال ین کے شہ کوشوق شہادت ہوا کمال تلوار رکھے میان میں بولا وہ خوش خصال اب عنقریب خلق سے رحلت ہماری ہے ن لے فروالفقار تجھ سے بھی رخصت ہماری ہے طدنبر، ہر ثینبر، منفی،۳۱۸،۳۱۷،۳۱۷ کچھ بولے نہ حضرت کے خن سن کے متم گار اک بار بچطبل ہوئی تیروں کی بوچھار کی سبطِ پیمبر یفی نیخ شرر بار جلی کی طرح جابی پرا فوج میں رہوار وم بند ہوئے تینے سے بے داد گروں کے ہر حار طرف جھا گئے بادل سپروں کے کس سے ہو بیاں تیزی تی شیعالم ہنگام رقم حرف کئے جاتے ہیں باہم کہتے اُسے برق غضب خالق اکرم فوں ریزو جفا کا روسر انداز وشرردم جس غول یہ بجلی سی وہ جا بڑتی تھی تھم کے س كرتے تھے ماند تكرك الل ستم كے

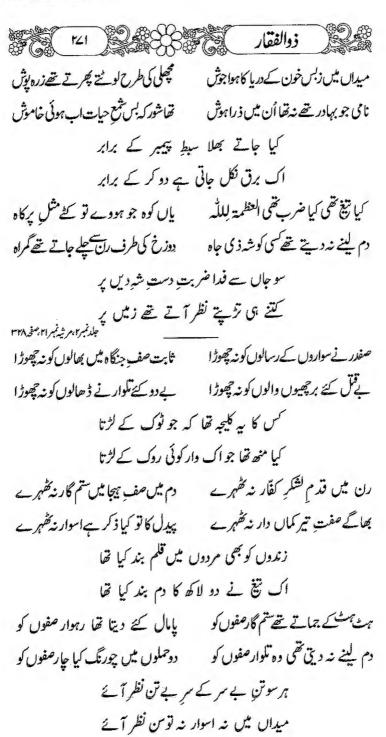

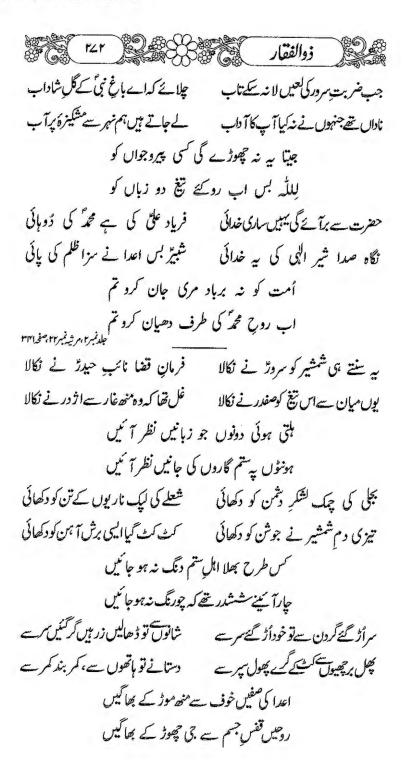

# زوالفقار الماقتار اک ضرب میں دوکر دیا بکتا جے پایا منھ پھیر لیا اُس سے سکتا جے پایا چھوڑا اُسے بھل سا پھڑ کتا جے پایا ۔ وکھلا دی رو راست بھگتا جے پایا مطلب تھا جیکنے سے یہ تیخ دو زباں کا وہ راہ ہے دوزخ کی بیرجادہ ہے جنال کا رُخ مثل کماں پھر گئے ناوک فکنوں کے تافوں سے دم بند ہوئے تیج زنوں کے ضربت تھی کہ دل ٹوٹے محف شکنوں کے پُرزے ہوئے ڈھالوں کے تو کلانے بدنوں کے کیا منھ تھا جوآتا کوئی اُس شیر کے منھ پر لاتی تھی قضا تھینچ کے شمشیر کے منھ پر کلڑے کہیں نشکر کے کمال داریڑے تھے تیروں کے کہیں خاک یہ سوفار بڑے تھے تے ہاتھ کی جا کہیں ہتھیار بڑے تھ جا گتھی جہال ایک کی وال جار بڑے تھ يامال تھے سرتابش خورشید میں تن تھے برہوت میں روحیں تھیں جہنم میں بذن تھے عاداً سين والے برش تي سے دنگ جوہر تھے جب اور جب آب جب رنگ يراتى تھى جوسر يرتو تھبرتى تھى تہاتگ اسوارتو اسوار، فرس ہو گئے چورنگ غل تفاكدومن كھولے ہوئے صورت لاہے لوکھا گئی گھوڑے کو بھی منھ ہے کہ بلا ہے عِلّے یہ جو رکھتا تھا کوئی فتنہ گرانگشت شمشیر بتانے کو اُٹھاتی تھی سرانگشت زہ گیریہ چلّہ تھا نہ ہے یہ نرانگشت اک ہاتھ میں گرتھی قلم ہو کے ہرانگشت جس وقت ہوا لگ گئ اُس برقِ دو دم کی سب أر كني شاخين، شجر ظلم وستم كي

# زوالفقار المحالية الم نیزہ لیے آیا جو کوئی صف سے نکل کر حضرت نے پکارا کہ قدم رکھیو سنجل کر آواز دی یہ تینج پداللہ نے چل کر یا عقدہ کشا عقدہ مقصود کو حل کر وہ نیزہ خول ریز جو الٹنے یہ تلے تھے نوک اُس کی نہ پینچی تھی کہ سب بند کھلے تھے جب خودید بیٹی تو جھلم کاٹ کے آٹھی ستانے کو مانندِ قلم کاٹ کے آٹھی جوثن یہ جوآئی تو شکم کاٹ کے اٹھی سر پر جو بڑی تابہ قدم کاٹ کے اٹھی بالا تھی وہ شمشیر ستم گار فرو تھا ديكها نو فرس بھي اسي اک ضرب ميں دوتھا یکائی خالق میں کوئی شرک جو لایا شمشیر نے انگشت شہادت کو اُٹھایا اك ضرب مين دوكر ديامشرك جے پايا باطل تو أدهر مو كيا اور حق ادهر آيا کفار سے میدان وغا صاف کیا تھا كيا تيخ يد الله نے انصاف كيا تھا بجل تھی یہ جنگل کے لیے بن گئ جاروب کیلے گئے سران کے جو تھے فوج کے سرکوب نقارے تلک آتے ہوئے کا نیتی تھی چوب ہیت ہے لرزتا تھا وہ صحرائے پرآشوب شمشیر کے شعلے کی حرارت جو براهی تھی خورشید کو گردوں یہ تبِ لرزہ چڑھی تھی بچل سی ہوا بر مجھی چیکی، مجھی تھہری تھی عکس سے دریا کی ہرایک لہرسنہری یا یا بتھی خوں کی کہیں ندی کہیں گہری مادت میں نہ بحری تھے نہ بری تھے نہ شہری جو خاکی و آبی تفا وه تھا نوحہ گری میں خشکی میں تباہی تھی تلاظم تھا تری میں

زوالفقار المحالي ١٤٥٠ ك جب بیس ہزاراہل متم جان سے مارے آواز بیآ ئی! کہ بس اے شیر ہمارے جوہر ہیں برزگول کے تری ذات میں سارے تو وہ ہے کہ لاکھوں سے ازائی میں نہ ہائے اب خلق ہے اور مرحلہُ سیخ جفا ہے ہاں صابر و شاکر، دم تشکیم و رضا ہے پہلو سے صداحضرت زہراً کی ہے آئی دوروز کے فاقے میں بیجرات برازائی یانی کی کوئی بوند بھی یائی کہ نہ یائی ماں صدقے گئی، دکھ گئی ہووے گی کلائی بیشانی به بوسه تو ذرا لینے دو بیٹا! باتھوں کی بلائیں تو مجھے لینے دو بیٹا آئی جو یہ آواز، شہ کون و مکال کو تھرا کے رکھا میان میں تینج دوزباں کو اعدا سے کہاروک کے گھوٹے کی عنال کو جاتے ہو کہاں قتل کرو تشنہ وہاں کو کر دو خبر اُس کو بھی کدھر شمر لعیں ہے اَبِ آؤ کہ لڑنے کا مجھے تھم نہیں ہے ماہم، سفید ۲۹۸۲ سامہ ۲۸ کاٹھی سے اس طرح ہوئی تینج دوسر جدا ہیسے سوادِ شب سے بیاض سحر جُدا نفرت كا آئينه تفاجُدا اور گھر جُدا محمل جدا تھا ليلي فتح و ظفر جُدا نتنج کشیدہ وست شہ بح و بر میں ہے طومار ہاتھ میں ہے لفافہ کمر میں ہے نا گاہ رن میں تین شیر لا فنا چلی گویاصفوں یکھولے ہوئے منھ بلاچلی بن میں سموم قعر عتاب خدا چلی جھونکوں سےجس کے اُٹتے ہیں سروہ ہوا چلی آوازِ الامال کی سپہرِ بریں پہ تھی بره كرجو يول پھرے صف اوّل زمين يرشي

زوالفقار المناه ینجے جومثل شیر جھیٹ کر إدھر اُدھر سرگریٹے عرائی میں کٹ کر إدھر اُدھر آیا گیا فرس جوسٹ کر ادھر اُدھر 💎 ڈھالوں کا ابررہ گیا پھٹ کے ادھراُدھر جاروب تھی کہ سیف میانِ مصاف تھی دریا کی راہ حملہُ اوّل میں صاف تھی ملتی تھی جائے امن نہ زیر فلک کہیں نے خل تھا کیل نہ جائیں ساؤ مک کہیں جنّات بے حواس کہیں تھے ملک کہیں ساپہ کہیں تھا تیج کہیں تھی چک کہیں یانی سے جل بچھا تھا کوئی، کوئی نار سے گرتی تھیں تین بجلہاں اک ذوالفقار سے غل شش جہت میں تھا کہ نہاں وحیار ہو ما گو کہیں یہ برق نہ پھر شعلہ بار ہو کون اُن کے منھ چاکے اجل کا شکار ہو جو ایک ہے وہ دو ہو جو دو ہے وہ چار ہو بھاگیں کہ ان صفوں کو ہم آ راستہ کریں مہلت جو تیغ دے تو وم آراستہ کریں جب سے فوج شام پیوہ شعلہ روچلی ہیں سر کے بھل سقر میں سیاہ عدو چلی کھہری بوھی چیکتی ہوئی حارسو چلی ہنگ کس آب وتاب سے کیاسرخرو چلی تیزی یوں ہی زباں میں سخنور کو جاہیے یاس آبرو کا صاحب جوہر کو جاہیے اب دم ندلیجیواجل اُس سے کہ گئ ندی لہو کی دشت پُر آفت میں بہہ گئ کاٹی زرہ کڑی بھی بڑی جووہ سہہ گئ بھا گا کوئی شقی تو لہو پی کے رہ گئی غصے میں مثل برق قرار اُس نے کم لیا لا تھوں میں ڈھونڈھ کر اُسے مارا تو دم لیا

#### 144 2 زوالفقار پھل آسکا سپر یہ نہ جوشن یہ رہ گیا جس پر بڑی تڑے کے وہ توسن پررہ گیا دو ملاے ہو کے سرنہ فقط تن بیرہ گیا خول بھی اجل گرفتہ کی گردن بیرہ گیا دم میں نہ وہ غرور نہ وہ خود سری رہی مجرم وہی رہا ہے خطا سے بری رہی يكتابرش ميں جو ہر ذاتی میں قدر میں جيكي أحد میں خيبر وخندق ميں بدر ميں تيزى دېي تقى منه كى اس آشوب غدر ميں برده كرسپر سے سرميں گئىسر سے صدر ميں کھنچے ہوئے سپر سے نیا رنگ ڈھنگ تھا راكب تھا نەفرس تھا نەزىي تھا نەنگ تھا مانند برق تین کا سایہ جدهر گرا بیٹے یہ باپ، باپ یہ مرکر پسر گرا یہ ہاتھ اُس طرف تو وہ بازو اُدھر گرا پر کالے اُڑ گئے وہ سیر کے بیرسر گرا قضے میں اب ہے تی نہ دستانے ہاتھ میں کیوں دے دیا ہے ہاتھ کو بیگانے ہاتھ میں سرکش ہوایہ جو تھے وہ سب گر دہو گئے سرخی رگوں سے اُرگئی منھ زرد ہو گئے دعوے مردی تھا یہ نامرد ہو گئے ہنگامہ جن سے گرم تھا وہ سرد ہو گئے مرنے یہ بھی نصیب کی سوزش نہ جائے گی اب ناریوں کو آتش دوزخ جلائے گ عاری تھے تیج شاہ حجازی سے نیزہ باز ہیم اُلٹ کے گرتے تھے تازی سے نیزہ باز روے تھے ہاتھ دست درازی سے نیزہ باز آئے اپنی شعبہ ہازی سے نیزہ باز یوں جھٹ سے کھول دین تھی نیزے کے بندکو آتش يه ذال دے كوئى جيسے سيند كو

غل تھا کہ وہ چیکتی ہوئی آئی ہیرگری برچھی سی اُڑگئی وہ سناں ہیرگرو گری ترکش کٹا کمان کیانی سے زوگری سر اُڑ گیا وہ خود اُڑا یہ زرو گری آتی ہے لشکروں یہ تباہی اس طرح گرتی ہے برق قہر الی ای طرح وہ شام وروم کے قدر انداز بےنظیر سمہواًنہ چوکتا تھانشانوں سے جن کا تیر ہرصف میں ہم مہم کے ہوتے تھے گوشہ گیر مجلاتے تھے کہ موت کے حلقے میں ہیں اسیر لیے قتم کہ گر مجھی لشکر کشی کریں سر كاك ڈالئے گا جو اب سركشي كريں حارآ کینے سے یون نکل آتی تھی ذوالفقار عینک کے یار ہوتا ہے جیسے نگہ کا تار عاراً كينة توكيا تف كه بوت بهلاوه جار منها المتزاج عناصر كو إنتشار اُلٹے جہاں زن ایبا اگراک گھڑی پڑے کیا ہو زرہ سے ضرب الی کڑی بڑے خود و زرہ وہ دام ہے آزاد پیراسیر تیرو کماں سخت وہ بے پر پیرگوشہ گیر شمشیر جال ستان و کمند و سنان و تیر ہے آب سر بریدہ وژو لیدہ و حقیر بے برگ و بار دشمن آلِ رسول ہیں اب برچھیوں میں پھل ہیں نیڈ ھالوں پھول ہیں اُس بینج کے وقار سے کو و گراں سبک فرصالوں کی شامیوں کی گھٹاابر سے تنگ بيرآ گ اور ڈر سے اُدھر دست و یا خنک علیٰ میں بس یہی دم ودعویٰ کہ اب نہ رُک مقتل کے ہرنشیب کولاشوں سے ماٹ دے یر جبرئیل کے بھی سیر ہوں تو کاٹ دے

ذوالفقار كالمحالا المحالا جب أثم كے تي صدر قدى شرف كرى گويا كه برق سطوت شاو نجف كرى آیا اُدهرخدا کاغضب جس طرف گری کٹ کرگرایرے یہ پراصف یصف گری سیفی چلی کہ سیف صفِ کار زار پر گھوڑے گرے پیادوں یہ پیدل سوار پر باطل کوحق سے خیر سے شرکو جدا کیا ظلمت کودن سے شب کو تحرسے جدا کیا یوں کفرو دیں کو تینے دوسر سے جدا کیا گویا کلف کو روئے قمر سے جدا کیا مکڑے اُڑا دیئے دم میں سیاہ شریر کے قربان ذوالفقارِ جنابِ اميرٌ کے بخشا ہے کبریانے اصالت کو کیا وقار تھی سرنگوں اس اوج یہ وہ تیج آبدار باآبرو کا جوہرِ ذاتی ہے اکسار وال مدح ذوالفقار کی تھی عرش پر یکار اس عزو اعتلا یه زبان مجھی رکی رہی یہ کیا فروتن ہے کہ گردن جھی رہی خالص اگر ہے مشک تو ہو آشکار ہے مجکے گا آپ وہ جو دُرِ شا ہوار ہے زرگر کی مدح قدح کا کیا اعتبار ہے کہدے گی خودمہک کے طلاخش عیارہے برمغز کو کمال کی دولت خدا نہ دے خالی ہو جو کہ ظرف وہ کیونکر صدانہ دے اك ذوالفقار خلق مين دوباته سے چلى دست حسين و پنجير مشكل كشا على یہ مصطفیٰ کی جان وہ اللہ کا ولی دونوں کا مرتبہ بھی دوعالم یہ ہے چلی فخر مجاہدین پسرِ فاطمۂ ہوا حیرر سے ابتدا ہوئی یاں خاتمہ ہوا

ذوالفقار ظلمت سے نور، نور سے ظلمت جدا ہوئی وحدی ایک ضرب میں کثرت جدا ہوئی دین مبیں سے کفر کی بدعت جدا ہوئی ایمال کے رائے سے صلالت جدا ہوئی اس دبدیے سے زیر کیا روم و شام کو حکم جہاد پھر نہ ہوا نو امام کو خودس عدو تصحباب أس كے سامنے موج زرہ تھی نقش برآب اُس كے سامنے كيامنه قاد يجوتي جواب أس كسامن بوصفى في سيركونة تاب اس كسامن الله كاغضب بي جانے ہوئے تھے سب لوہے کو ذوالفقار کے مانے ہوئے تھے سب الله رے تلاظم افواج روسیاہ کراتے تھے پہلتی نتھی بھا گنے کی راہ غل تھا پناہ دے ہمیں اے آسال پناہ اُمت رسول یاک کی ہوتی ہے اب تباہ بخشو خطا ہے کام ہے مولا ثواب کا پھلائس کاآگے توزبانیں ہیں شعلہ بار وهاراہ قلزم غضب حتی کا اُس کی وهار دم بھریناہ گھاٹ سے اُس کے نہ یاؤ گے طوفان خول أعظم كاكرسب ووب جاؤكم وہ غول مصریوں کے وہ دل فوج روم کے آندھی سیاہ اُٹھی کہ گھٹا آئی جھوم کے تنہا حسین ج میں سے اُس جوم کے تاوار لے کے نیام سے قبضے کو چوم کے اُٹھا کی کا ہاتھ ید اللہ کی ثان سے نکلا ہائے اُوج شرف آشیان سے

باہر ہوئی نیام سے شمشیر شعلہ بار یاابر سے نکل کے ہوئی برق بے قرار یا کیجلی کو جھاڑ کے نکلا ساہ مار یا آسٹین سے بدِ بیضا تھا آشکار نكلي عروب فتح محافه جدا هوا بانامهٔ ظفر سے لقافہ جدا ہوا كالْفَى حَتَّى ذوالفقار كي يا تها اجل كا گھر تجله تھا يا نقاب رُخ ليلي ظفر گھونگھٹ اُٹھاکے برق می جیکی إدھراُدھر گویا دولہن حجاب سے نکلی جھکا کے سر دکھلائی سب کو منھ کی صفائی لڑائی میں جانیں ہزار وجہ سے لیں رونمائی میں قبضہ وہ جس کی ضرب سے اللہ کی بناہ نابیں وہ دم بدم جو دکھا ئیں عدم کی راہ باڑھالیی جس کے گھاٹ یہ شتی تن تباہ وہ تیز منھ کو کوہ کو کھالے مثال کاہ جوہر یہ بیں کہ تھ شہ لافا کی ہے تمغہ یہ اُس کا ہے کہ عنایت خدا کی ہے ہر معرے میں یاور مشکل کشا رہی سید سے کربلا میں نہ دم بھر جدا رہی جو اس کی ابتدا تھی وہی انہا رہی 💎 عاشق رہی پدر یہ پسر پر فدا رہی یکتا تھی ذوالفقار بیہ قطعی دلیل ہے جو تیخ دونوں باکیس کے وہ اصل ہے نکلی وہ جانگدازعجب برق وشرق سے صاف آئی الحفیظ کی آواز برق سے چشک بیدم برم تھی ہرایک الل زرق سے آتی ہوں میں سروں پیذرافرق فرق سے دریائے قبر حضرت پروردگار ہوں طوفال أعظے گایاں سے میں وہ ذوالفقار ہول

# ووالفقار سیف خداہوں نام ہے دست اجل مرا نشر ہوں مرگ کارگ جان ہے کل مرا گزار فتح میں ہے ازل سے عمل مرا جس کو نہ اعتبار ہو تھے وہ کھل مرا دونول مزے ہیں مجھ میں کدرحمت ہول قبر ہول امرت ہول دوست کے لیے مثمن کوز ہر ہول بت میں کے کے میں توڑے ہیں دیر کے شہرے ہیں شہر شہر مرے امر خیر کے مولا کو اتھ میں ہول کہ قبضے میں غیر کے دفتن کے سرے اُٹھی ہول دوہاتھ پیر کے جاتی ہوں جس پیمثل اجل چھوڑتی نہیں جوش ہو یا کہ خود ہو منھ موڑتی نہیں ونيا مين مجهدى نتغي على ساجوال نبين كيول مول خوش كيام محد منه بل زبال نبين بھاگو گے دشت کیں سے کرھرمیں کہاں نہیں مثن کوئی حسین کا مجھ سے نہاں نہیں فرياد والغياث كو كب مانتي هول ميس سید کے قاتلو، تہمیں پیچانتی ہوں میں ألئے تھے آسیں جو شہنشاہ سرفراز جنبال تھی کربلاکی زمیں صورت جہاز اعداكى فوج يرتحى زبال تين كى دراز كيت شحكان كانيك السري مين فتنساز کیونکر جواب دے کوئی دم بندسب کے ہیں غل تھا کہ ذوالفقار کے فقرے غضب کے ہیں كوندى جوبرق، طاقت گفتار گھٹ گئ جوصف ييم مصاف برهي تھي وہ ہث گئ ثابت ہوا ہرایک یہ کہ دُنیا اُلٹ گئ آپیجی تھی، یہ ڈرکے قیامت بلیث گئ پھر حشر تھا جو رحم نہ آئے حضور کو منھ سے ملا چکے تھے مرافیل صور کو

ووالفقار في تلوار کیا چلی غضب آیا کریم کا سنقی جنگ یا که روز تھا اُمید وہیم کا سب زور تھا زبانۂ نازِ جھیم کا جل جل کے منھ سیاہ ہوا ہر کئیم کا شمشير بادشاه سليمال بساط تهي کیا تھے ناریوں کے قدم وہ صراط تھی چلتی تھی ذوالفقار جوس س إدهر أدهر دہشت چھپتے پھرتے تھے دشن إدهر أدهر ك ك المستقريم تضمروتن إدهرأدهر المكريم تضفاك يدجون إدهرأدهر ڈر ڈر کے جوسوار گرے وہ مرے گرے صف برگری جوصف تو پرول پر برے گرے روئیں تنول کے جسم کے گلڑے اُڑادیے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کر پرزے اُڑادیئے گردن بی کسی کی توشانے اُڑادیے پہنچا جوسر پہ ہاتھ تو پہنچے اُڑا دیے او چھا بھی وار گر کسی وشمن کو لگ گیا تن جا رہا راپ کے الگ سر الگ گیا دل كانية تهد كه كاس كج ادا كامنه نابي فناكى راه تو بصنه قضا كا منه ا الله در كے منت كم نه تقال جال گزا كامنھ آفت كى جال، قهر كى گرى بلا كامنھ کینچی میہ وال اجل کا بھی جس جا گزر نہ ہو لوہے کو کاٹے بول کہ زباں کو خمر نہ ہو جب ہاتھ اُٹھا تو چرخ پہرتینج دوسر چڑھی اُٹری ادھر کہ خون کی ندی اُدھر چڑھی میر گردنول پیسر کے لیے سب کے سرچڑھی بس صاف کر دیا اُسے جو صف نظر چڑھی دریائے خول فرات کے ساحل یہ بہہ گئے وہ یار اُز گئی ہے اِی گھاٹ رہ گئے

والفقار المالية بیٹی وہ تیخ جب توشمگر نہ اُٹھ سکا لاکھوں سے بار تیخ دو پیکر نہ اُٹھ سکا دُوبا كيا جهاز، يدلنكر نه أنه سكا دہشت سے كافرول كالبھى سرندأ تھ سكا یوں فرق پر چڑھی رہی اہلِ خلاف کے مرکز کے جس طرح سے قدم سریہ کاف کے سرے جدا تھا خودتو سرتھے جبیں سے دور قبضو<del>ں ت</del>یغیں دورتھیں ہاتھ آئیں سے دور جالجسم سے توجسم تھے جان جزیں سے دور کارہ کمیں،مکال سے مکال تھے کمیں سے دور اس نتیج جاں ستاں سے فقط سرقلم نہ تھے الله رے تفرقہ کہ عناصر بہم نہ تھے ہر سو پڑے تھے خاک یہ اعضا جدا جدا ایذا جدا تھی روح پہ تہر خدا جدا کیانی جدا تھا خاک جداتھی ہوا جدا بیدا ہوئے تھے نار میں جانے کے واسطے اک آگ رہ گئی تھی جلانے کے واسطے حملہ جو پیدلوں یہ کیا شہ سوار نے ڈرڈر کے سب قدم یہ لگے سرأ تارنے چھوڑا نہ صید ضیغم آ ہو شکار نے نندوں کوچن کے ذرج کیا ذوالفقارنے کہتی تھی گرچہ پیٹ کا بھرنا محال ہے ہاں پی لول خوب سا کہ لہو بیر طلال ہے جب وه بلند هوتی تھی مانندِ ماہ نو جاتی تھی دور دور بیاباں میں اس کی ضو أس كى ندايك ضرب نداعدا كے وارسو كشت حيات الل ستم ہو گئى درو سرکش سب ایک دم میں نگوں سار ہو گئے کٹ کر سرول کے کھیت میں انبار ہو گئے

زوالفقار به الفقار بالفقار بے جال کیے نہ نیخ شیر لافتا پھری وہ جس طرف پھری اُسی جانب قضا پھری ول پر جدا عدو کے گلے پر جدا پھری ملے کے جس طرف پھری مثل بلا پھری اس ناز سے چیکتی ہوئی راس وچپ گئ کیا رعد کی بساط ہے بجل تڑپ گئ وست کشادہ دیکھ کے سب تنگ دل چھیے کیونکر بڑھے قدم جودم جنگ دل چھیے ڈھالوں کی اوٹ میں وہ سیرنگ دل جھیے جو تین مثل شرر سنگ دل جھیے يول سمجھو فوج كيں ميں حسين دلير كو ديكها جو ہو گر مجھی صف آ ہو میں شیر كو دشمن کا یاؤں رن میں شہرتا نہیں بھی دماُس کاوہ غضب ہے کہ بھرتانہیں بھی چڑھتا ہے زہر یوں کہ اُتر تانہیں بھی ہے جس کو کاٹتی ہے وہ مرتانہیں بھی صدمه غضب کا ہوتا ہے دوزخ میں جان پر تلخی اجل کی رہتی ہے برسوں زبان پر کیا کشکر بزید یه رنج و محن برا طالع جوخس تقے تو اُنہیں برگہن برا لاشے پہلاشہ سر پرسر اورتن پین پڑا کہتی تھی موت بھی کہ قیامت کا رَن برا اویر تلے جو کشتوں کے انبار یاتی تھی گنتی کو بار بار اجل بھول جاتی تھی کشتے تڑپ رہے تھے برابر زمین پر نندے تھے خوف قبل سے مضطرز مین پر آئی جوس سے تینج دو پیکر زمین پر گردن نے دھڑ سے پھینک دیا سرزمین پر سلطانِ دیں کے ماؤں بدسرکٹ کے گریڑا تن مارے ڈر کے چند قدم ہٹ کے گریا



زوالفقار المعالمة الم ہرچندساری فوج یہ ڈھالوں کی آ رہھی ماری تھی ضرب یہ کہ اڑائی بہاڑتھی غلبہ تھا دیں کا کفر کی بستی اُجاڑتھی میدانِ معرکے میں عجب مار دھاڑتھی ڈرڈر کے منھ سے زہر سموں نے اُگل دیے گھوڑے کے شم نے موذیوں کے سر کچل دیئے ت س چلی جو تیخ تو جی سنسنا گئے دریا کے چوکیدار لہو میں نہا گئے دعویٰ تھا مردی کا یہ آ تکھیں چرا گئے 💎 فی کے آب تینے کے چھینٹوں میں آگئے مٹی نے بھی عزیز نہ اُن کا لہو کیا وم بھر میں ذوالفقار نے بے آبرو کیا افعی تھا منھ کھلا رہاجب تک زباں چلی نوکیں جے لگیں وہ یکارا سال چلی غل تھا كدهر گئى كدهر آئى كہاں چلى أس نے كہا ياں وہ يكارا وہاں چلى ہاں ہاں کا شور تھا کسی لب برنہیں نہ تھی جلوه تھا ہر مقام پر اور پھر کہیں نہ تھی برچھی سے پھل کمان کیانی سے زہ گری نیزوں کی ڈانڈ کٹ کے گرہ پر گری سرجم سے جدا ہواتن سے زرہ گری بند کمر کھلا تو ہوا غل کہ یہ گری ابرو کے اک اشارے میں مطلب ادا کیا مشکل کشا کی نتیج نے عقدوں کوحل کیا دریائے قہر حق انہیں کہنا سند ہوا مولا گھٹے بڑھے تو عجب جزر ومد ہوا جس نے خدنگ قوس میں جوڑاوہ ردہوا مردے بنے جو تیر، تو ترکش لحد ہوا خونِ عدو سے کھیت بھی بول سنیا نہ تھا سيفي ألث يراي ابھي چله تھنجا نہ تھا

TAN SEE زوالفقار وْهالين تُوسِن مُدْهال عجب الدُهال تقى برياتها حشررن مين قيامت كى حال تقى كاناتها باغ كفرتو كيس نهال تهي بيايي جوتي حسين توغص سے لال تھي بکڑا گا تو سانس نہ وشمن سے لی گئ دریا یہ جس کو پایا لہو اُس کا بی گئی آ فت تھی، قبرتھی غضبِ ذوالجلال تھی ہجلی تھی صاعقہ تھی، فاتھی، زوال تھی خبرتھی، نیمیتھی، کٹاری تھیں، ڈھال تھی اعدا کے ذیح کرنے کو سحرِ حلال تھی جیتا تو سامنے سے کوئی کم نکل گیا منھ اُس کا جس نے دیچہ لیا دم نکل گیا يكاتهي، بينظيرهي اوربيمثال تهي كيا آ زموده كارتهي، كيا ذي كمال تهي بجلي زميں پيھي تو فلك پر ہلال تھي اعدا پير نيخ، قبلهَ عالم پير وهال تھي آ کے رہی سپر سے بھی کچھ رزم گاہ میں حزہ کی ڈھال بھی تھی اُسی کی پناہ میں رتیخ خداتھی ضرب سے اس کی کہاں بناہ پہتی ہویا کہ اوج نہ یاں اور نہ وال بناہ كيونكر نه خلق أس كو كيه آسال بناه جس تينج كي بناه مين خود هو جهال بناه نصرت بھی اک لقب دم نتیج دو سر کا تھا برسول سے اُس کی پُشت یہ تکیے ظفر کا تھا رویں گئیں سقر میں بدن رن میں رہ گئے جوشیر بن کے آئے تھے وہ بن میں رہ گئے جانبیں کہاں کی زخم فقط رن میں رہ گئے ہاں طوق لعن لعن کے گردن میں رہ گئے دوزخ میں سر اُٹھانے کی کب اُن کو بار ہے اب گردنوں میں نیخ تیرّا سوار ہے

ذوالفقار جب آئے گی سرول پیتو خالی ضرائے گ یہ دہ بلائے بدہے کہ ٹالی ضرائے گ جوہر نہیں ہے تیج شہ خوش خصال پر سیفی لکھی ہوئی ہے دعائے ہلال پر بجلی ی جس پرے پیوہ چل پھر کے رہ گئ فادم کی طرح ساتھ اجل پھر کے رہ گئ ہرصف میں بہر جنگ وجدل پھر کے رہ گئ جمر کر تھا جواسے تو کل پھرے رہ گئ بے دم ہوا کوئی کوئی سرکش کچل گیا آ تکھول کے سامنے سے چھلاوا نکل گیا معثوقِ سبزہ رنگ تھی وہ نینج حق ای سبرلہو سے پان کی لالی سی تھی جمی دیکھی علیٰ کے وقت سے فوجول کی برہمی آتش مزاج، معرکہ آرا، کسی، دی برسول رہی بغل میں شبے مشرقین کی جھلے ہوئے لڑائیاں بدر وحنین کی تلواریں چے وتاب سے بل کھا کے رہ گئیں کھل یوں اُڑے کہ برچھیاں تھر آ کے رہ گئیں سہے جودل کمانیں بھی چلا کے رہ گئیں چٹم زرہ کی پتلیاں پھرا کے رہ گئیں ڈھالوں کے رنگ خوف سے کافور ہو گئے چار آئینوں کے شیشہ دل چور ہو گئے سراُ اُ گئے تنوں سے جدھرسرسری چلی نظمی سےخوں میں ڈوسے کے سوئے تری چلی خالی ہوئے پرے تو غضب میں جمری چلی فل تھا کہ لود کھا کے لگاوٹ بری چلی خنجر اُٹھیں کے اُن کا لہو جاٹنے لگے ديوانے آپ اين گل کاشے لگ

زوالفقار المنظم چلنے میں گر بھی کمر اُس کی لیک گئ ڈھالوں کے ابر تیرہ میں بجلی چک گئ اُڑنے لگیں جوخون کی چھنٹیں سرک گئ گہ آئی نہر بر مجھی سوئے فلک گئی برسے نہای ترنگ ہے بادل اساڑھ کے قربان ذوالفقار تری گھاٹ باڑھ کے چھوٹیں کمانیں قبضوں اور چٹکیوں تیر کیسی لڑائی سمے ہوئے تھے جوان و پیر عاری تھے تیج زن قدرانداز گوشہ گیر اینے لہومیں لوٹنے پھرتے تھے پھرشریہ لشكر سيه رخول كا جو يامال ہو گيا مارے خوشی کے رتیغ کا منچہ لال ہو گیا بردھی تھی زوروشورسے ہردم بسان رود گرگر کے بہدرہے تھے مثال حباب خود نیزے کئے ہوئے تھے تو ٹوٹے ہوئے عمود خال تھارن بھری تھی سروں اجل کی گود محمتی نه تھی جو تیغ شبہ مشرقین کی جنگل میں شور تھا کہ دُہائی حسین کی اے بح طبع بس بدروانی کہاں تلک ہاں اے زباں یہ چرب زبانی کہاں تلک اے ذوالفقار شعلہ فشانی کہاں تلک قصہ تمام کر سے کہانی کہاں تلک خنجر ہے اور گلوئے شہر مشرقین ہے خاموش ہو یہ وقت نماز حسین ہے بھولیں گے مومنوں کو نہ ہیا وگار بند فرصت ملے تو کہد کے سنا دول ہزار بند برسوں نہ ہوزبانِ فصاحت شعار بند سن لو که گربی خیز ہیں بیا پانچ حیار بند دی ہے جو مصطفل کی قشم فوج شام نے تکوار روک لی ہے تمہارے امام نے

ذوالفقار المحالية المحالية پہنچا ہے عنقریب لب بام آفتاب شوق نمازعصر میں ہیں مضطرب جناب دریا یہ ہیں مرنہیں ماتا وضو کو آب سید کو تیر مارتے ہیں خانمال خراب منظور ہے نہ جنگ نہ ہاتھوں میں زور ہے بجل جو کھم گئی ہے تو کیا مینہ کا زور ہے لگتاہے جب خدیگ تو چھٹی ہے خول کی دھار کاٹھی میں فرطِ غم سے مر یتی ہے ذوالفقار کہتے تھے کے شاہ کداب کیوں ہے بے قرار ہیں بس کہ قتل ہو چکے دشمن کی ہزار کب تک وغا حسین کا دل درد مند ہے اے ذوالفقار! صبر خدا کو پسند ہے صدیم شنبر، ہم بھی ۴۳۵،۲۳۸ كهدكر بيخن تحيينج لي شمشير سرافشال پُرتوسے ہواسب ورقِ خاك زرافشاں ہرصف بیگری کوند کے برقی شررافشاں میجھینٹوں سے ہوئی خون کی ہرایک سپرافشاں قربان ہوئے خونخوار دم نیخ دو دَم پر ہرجم نے سر رکھ دیا حفرت کے قدم پر جس صف یہ چیک کرگری گھسان کرآئی جمعیتِ اعدا کو پریثان کر آئی لشکر کے زرہ پوشوں کو بے جان کرآئی ۔ جار آئینہ والوں کو بھی حیران کر آئی نکلی وہ اُجل بُن کے جوشمشیر کی صورت ایک ایک کا منھ تکتا تھا تصویر کی صورت ناگن سی گئی فوج کو مسار کر آئی جوجوتے لَب نبر انہیں فی النار کر آئی ساح کو فنا مست کو ہشیار کر آئی جسمودی نے لی بل کی اُسے مارکرآئی سرسبر تھی لاکھوں میں بیرا قبال تھا اُس کا تھا جسم کبود اور دہن لال تھا اس کا

والفقار المالات المالات المالات نوکوں سے ہراک چیشم کو بےنور کرآئی شعلوں سے ہر ایک کو تنور کر آئی گرمائے جو کافر انہیں کافور کر آئی نزدیک گئ جسم کے سر دور کر آئی چلتی تھی سموم غضب اس فوج شقی پر ک آئی، گئی کب بیر نہ کھاتا تھا کسی پر جوبراهتا تھاشمشیر بکف فوج کے دل سے شانے کو قلم کر کے نکلی تھی بغل سے سربرکوئی ہوتا تھا نہاس برقِ اجل سے علی تھا کہ بچب پھول کھاتی کے پھل سے زخموں سے بیرتھا رنگ لعینوں کے بدن کا ہوتا تھا گال ہر شجر قد یہ چمن کا گرتی تھی پیایے جولعینوں یہ وہ شمشیر نیزے نہاٹھاتے تھے سراپناکسی تدبیر وہشت سے کمانیں تھیں خمیدہ صفت پیر پردار تھے ہر چند بیاڑ سکتے نہ تھے تیر رويوش جو ڈھاليں عقبِ دوش ہوكی تھيں تلواریں بھی جوہر سے زرہ پیش ہوئی تھیں ڈھالوں پیسواروں کی وہ صمصام نے شہری جملی سی میان سید شام نہ مشہری زير زره جسم بد انجام نه مهري الله ري رواني كه تهد دام نه همري دریا کو بھی اس طرح کا حالاک نہ دیکھا اییا کسی مچھلی کو بھی تیراک نہ دیکھا كائى كبھى ڈھال اور كبھى شمشير كوكاڻا گہہ خود سر ظالم بے پير كو كاٹا پھر کر مجھی نیزے کو مجھی تیر کو کاٹا سے بلہ مجھی کاٹا مجھی زہ گیر کو کاٹا الرنے سے خطا کاروں کے جی چھوٹ گئے تھے فولا دی کمانوں کے بھی دل ٹوٹ گئے تھے

ذوالفقار المتحالية چلول میں جوناوک کوئی صف جوڑ کے نکلی فقرے بیر قیامت کے ادھر چھوڑ کے نکلی سارے قدراندازوں کے منھ موڑ کے نکل سر کاٹ کے خوں حیاث کے دل توڑ کے نکلی پیم جو خطائیں ہوئیں ناوک فکوں سے روحیں بھی ہوا ہو گئیں چلا کے تنوں سے شہبازی نظروں میں جے تول کے آئی اک دم میں وہیں ظالموں کورول کے آئی غل ہونے لگا جے میں جس غول کے آئی لومرگ مفاجات دہن کھول کے آئی خول ریزی کقار کا عہدہ ہے اس کو بے ذبح کئے اب یہ نہ چھوڑے گی کسی کو قبضہ بینہیں تاج سرِ فتح وظفر ہے مشک<del>ل ہ</del>یناہ اس سے کہ بیموت کا گھ<del>ر ہ</del> ٹاپوں کا نشال جادہ صحرائے نظر ہے ہے بحریھی فکر میں عجب طرح کابر ہے يتے ہيں لہو دل كا وہ يشے ہيں بلا كے جوہر میں نہیں حرف ہیں سیفی کی دعا کے لشكرمين جدهرجاتي تقى ليلى سى چيك كر بس جاتے تھے مرجاتے تھے نامردد بك كر گرتی تھی لیک کراتو پھرائٹی تھی لیک کر کیا آفت دوراں تھی کہ تھا جرخ کو چکر تھا شور کہ سر کے رہو باڑھ اس کی بڑی ہے کٹتے ہیں جگر حال ہے یا تیز چھری ہے بيضرب تهمتن سے اٹھائی نہيں جاتی ستم سے بھی چوٹ اس کی بحائی نہيں جاتی جيسى بيه بلا جان په آئي نہيں جاتی خوں بي گئي اور منھ کي صفائي نہيں جاتي کاٹا ہے رسالوں کو فلک زیر و زبر ہیں حیوال کو بھی کھا جاتی ہے پھریہ تو بشر ہیں

زوالفقار المحالي ٢٩٢ ڈالا تھا عجب تہلکہ بجل کی چیک نے دھانیا تھابدن ڈرکے چہلنے میں مک نے رو کے تھے ادھر تین فلک مہر فلک نے کری کوسنجالاتھا ادھر فوج ملک نے غل تھا کہ نہ بیرصاعقہ روکے سے رُکے گا اب صور سرافیل کوئی دَم میں پھکے گا چلتی تھی عجب رنگ ہے شمشیر قضارنگ ہر ہاتھ میں دکھلاتی تھی اعدا کو نیارنگ چمخم کا جدارنگ تھا کس بکل کا جدارنگ کب سرخ دہن صاف بدن گول ہرارنگ تھا شور کہ چل پھر میں نئی جلوہ گری ہے دیوانو اسے تین نہ سمجھو یہ بری ہے ہر طائز جاں کے لیے صیاد ہے بیاتیج 💎 لاکھوں کو کیا ذیج وہ جلا د ہے بیہ تیج سفّا کی میں بجلی کی بھی استاد ہے بیر تینج 💎 گردوں کوجلا دےوہ پر پزاد ہے بیر تینج مطلق نہیں فرق اس میں کھھاور برق اجل میں برسول سے بدرہتی ہے۔ سلیمال کی بغل میں جسغول میں وہ تیخ دو دھاری نظر آئی اِک جدول خوں خاک پیرجاری نظر آئی آتش میں صف لشکر ناری نظر آئی محملوں میں قیامت کئی باری نظر آئی وہ برق اڑاتی تھی جو ہر دم شرر اینے جریل ہی پشت چھاتے تھے یکر اینے ہوتے تھے جداضر بت شمشیر دوسر سے سردوش سے تن روح سے چار آئینہ برسے دستانے کلائی سے کمر بند کمر سے ہاتھوں شاں تینے سے پھل پھول سپرسے آگ آب میں تھی وَم تِن خاکی سے ہواتھ تھی کاٹ غضب کی کہ عناصر بھی جدا تھے

TO DE زوالفقار تلوار في ميدان سے جب اس فوج كوثالا كھوٹے كى عنال روك كے ليم الله خول پو نچھنے کو پیخ پیدامن جو ہیں ڈالا عزّت ہوئی شمشیر دو پیکر کی او بالا توقیر ملی فیضِ امام ازلی سے خلعت ہوا سرکار حسین ابن علی سے گویا جوئی تیخ دو زبان اسد الله روکا مجھے کیوں آپنے کیا قصد بے شاہ فرمایا کہ اے ہدم ابن شوذی جاہ خی ہوجگرجس کاوہ کیا خاک اڑے آہ اِس دم ہے قلق سبطِ رسولِ عربی کو عرصہ ہوا دیکھا نہیں ہم شکل نبی کو دِل روتا ہے برچیمی کلیج میں گڑی ہے الک یک گھڑی ہم یہ قیامت کی گھڑی ہے بے دفن ہے فرزندندامت یہ بڑی ہے ہم جیتے اور دھومیں لاش اُن کی بڑی ہے جنت میں کہا ہو گا یہ سلطانِ زمن سے مال باپ نے محروم رکھا گور و کفن سے غم ہے کہاس وقت ہمیں موت نہ آئی وہ مر گئے اور ہم نے بوی در لگائی منصف ہے کوئی کس کودکھاؤں پیڑائی جیتا نہیں عباسِّ دلاور مرا بھائی ٹوٹی ہے کمر آہ نگلی ہے جگر سے سیدھا ہوا جاتا نہیں زہڑا کے پسر سے اوراس کے سواپیاس کی شدت نے ہارا دودن کے ہے فاقے سے بداللہ کا پیارا إس دكه مين كيا تاب وتوال ني بهي كنارا طاقت بهي نه وجب تو كهال جنك كايارا حرت ہے کہ کٹ جائے گلا تن جفاسے اتنا بھی لڑا میں تو فقط تھم خدا سے

# ووالفقار كالمحالي ٢٩١ اے تیخ قریب آیا ہے اب عصر کا ہنگام مجھوڑے گا نماز اپنی نہ سے کیس و ناکام سجد عیں جوہوں ذی تو آئے مجھے آرام دل میں ہو یہی ذکر زبال پر ہو یہی نام تکبیر کی سو کھے ہوئے ہونٹوں یہ صدا ہو رگ رگ سے مرے کلمہ توحید ادا ہو تیخ دوزباں سے یہ ابھی کہتے تھ شیر جولا کھیں ٹوٹ پڑے دست باشمشیر شے کہا حاضر ہوں میں اے لشکر بے پیر ہاں شوق سے مارو مجھے تین و تیر و تیر یہ تین شب و روز کا پیاسا نہ لڑے گا اب تم سے محدٌ كا نواسا نہ اڑے گا اں بندونصائے نے نہ کچھ کی انہیں تاثیر ہرصف سے عبر گوشتہ زہراً یہ چلے تیر گویا ہوئی اس دم اسد الله کی شمشیر اب میان سے مینچو مجھے یا حضرت شمیر نارى بين يه حضرت سے أنبين بغض وحسد ب اب تابہ کجا صبر رحیمی کی بھی حد ہے پیاروں کا سہا آپ نے غم مجھ کو نہ کھینیا بھائی کے ہوئے ہاتھ قلم مجھ کو نہ کھینیا ا كبّر نے بھى لى راو عدم مجھ كونہ كھينچا قائم يہ چلى تيني ستم مجھ كونہ كھينچا میں یاس ہوں اور آپ یہ مینہ تیروں کا برسے كس دن كے ليے بھر مجھے باندھاہ كرسے مين شرم سيآبآب مول ياسيدنيهاه! وكل يجيّ اب آبروع تيني يد الله آنے کا نہیں راہ یہ بیالشکر گراہ میں کوہ گراں کو بھی مجھتی ہوں برکاہ زندہ نہیں اُتراہے کوئی گھاٹ سے میرے آگاہ ہیں جریات کے پُرکاٹ سے میرے

والفقار كي المحالي ٢٩٧ اکضرب میں میں نے سرِ مرحب کوأتارا اک دم میں کیا عمرو سے نامی کودویارہ جِنّات کا نشکر تہہ و بالا کیا سارا آگےمرےلاکھوں نے بھی دمنہیں مارا بجلی کی طرح جب صف دشمن پیاگری ہوں دم میں حق و باطل کو جدا کر کے پھری ہوں حضرت نے کہا مجھ پہ تھلے ہیں تیرے جوہر امت پیٹھ کی میں تھینچوں تھے کیوں کر خوش صبر سے ہوتا ہے بہت خالقِ اکبر اے نینے! مناسب ہے تو قف ابھی دم بھر اس دکھ میں ہوں صابر بیعنایت ہے خدا کی ایک اور مرے یاس امانت ہے خدا کی اس راہ میں جو پھھ قاوہ سب میں نے لٹایا عباس سے باز وکو بھی ہاتھوں سے گنوایا پیری میں غم اکبڑ کی جوانی کا اٹھایا جوباقی ہوتت اس کی طلب کانہیں آیا کس طرح ابھی جنگ پہ تیار ہو شبیر پہنچا کے اسے بھی تو سبک بار ہو شبیر جدنبر ۱۲،۲۱۱ مغیار ۱۲،۲۱۱ مغیار ۱۲،۲۱۱ مغیار ۱۲،۲۱۱ كهاب كرجب لاثي بسرر كحق تضرود سيدانيال سب خيم انكاتهي كطيم تفا شور کہ ہے ہے علی اصغر علی اصغر ہے تاب تھی نیٹے کمر حیدر صفدر رقت سے یہ احوال تھا تینے دو زبال کا جس طرح کہ مرجاتا ہے بید کس مال کا سينے ميں تريا تھا جو حصرت كا ول زار لاش على اصغرت ليث جاتے تھے ہربار گویا یہ ہوئی حیرر کرار کی تلوار اب تو کوئی جمت نہیں یا سیّد ابرار د کیھو تو مری کاٹ کہ میں سیلِ فنا ہوں حضرت نے کہا منتظر تھم خدا ہوں

زوالفقار خ یہ کہہ کے بڑھے بہر وغا سرور عالی نے کم حیدر کرار نکالی ديكسى جوچك روحون قالب بوئ خال فصالون كى كھٹا چار طرف جھا گئى كالى فرمایا که بال ضربت شمشیر کو دیکھو لو فاطمة کے دورھ کی تاثیر کو دیکھو میں وہ ہوں کہ جس کا ہے پدرشیراللی نظیم کے نہ جاہی مشہور ہے کقار کے لشکر کی تابی اقلیم شہادت کی ملی ہے ہمیں شاہی قبضہ ہے وہی اور وہی نینج دو سر ہے جب ہاتھ اٹھایا تو سر دست ظفر ہے برق غضب خالق اکبر ہے میشمشیر اے انگر یوا قاتل عنز ہے بیشمشیر اعدائے نگل جانے کوا ژور ہے بیشمشیر مقراض اجل بہرتن وسر ہے بیشمشیر یانی سے اور آتش سے خمیر اس کا بنا ہے بجلی ہے مجھی اور مجھی سیل فنا ہے گھاٹاں کا ہے جم غضب حضرت معبود اک دم بیں روائن وامال ہوتی ہے مسدود ہے نصرت واقبال وظفر ناب میں موجود پقیہ اسی شمشیر کا ہے قاتل نمرود خونِ سرِ اعدا ہے ہمیشہ خورش اس کی یوچھے کوئی جریل امیں سے برش اس کی مرحب ساجوال كرجودواك ضرب مين مرجلي عنز موتوسرتا بدقدم خون مين بعرجائ دوکر کے مہیں گاوز میں ہے بھی گزرجائے میں کہدوں کہ اے نتنے تھم جانو تھم جائے روکوں نہ تو دم لے نہ پر رویہ امیں پر پھل جا کے لگے شاخِ سر گاو زمیں پر

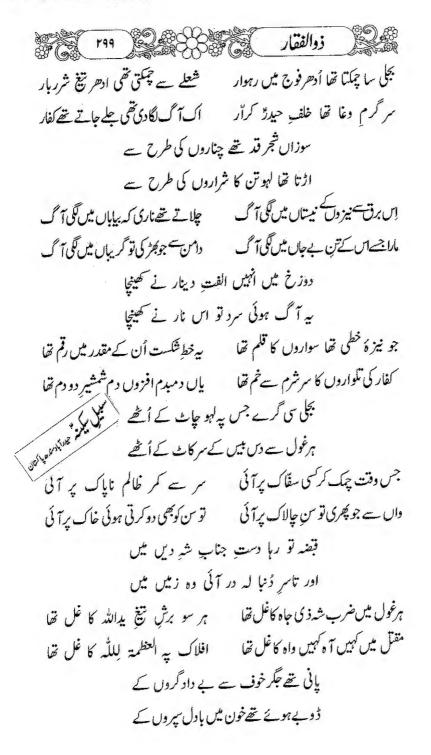

ووالفقار آتے جو پراباندھ کے اسوار حیب وراس مجلتی تھی عجب شان سے تلوار حیب وراس دو بجليال گريدتي تھيں ہر بارچي وراس لاشول كے نظر آتے تھے انبار چي وراس مقتل میں سواروں کے رسالے بھی قلم تھے بهالي بهي قلم برچيول والے بھي قلم تھے اس شعلية تش ہے ہواتھی شررافشاں یامال تصبیرے کی روش وشمن ایمال گزار خزاں دیدہ ہواقل کا میداں مجھرے ہوئے تھے چار طرف نخیر ایمال مکڑے شجر تیر قلم شاخ کمال تھی کیا پھل تھا کہ ڈھالول کے بھی پھولوں پیٹرزال تھی گھوڑاکسی سرکش نے برے سے جو نکالا مجلتی ہوئی تلوار کو حضرت نے سنجالا ماراستم آرانے قریب آ کے جو بھالا سبجل سی گری کوند کے نتیج شیر والا اک وار میں ظالم کے ہر اک بندکو کاٹا جوش کو چہلتے کو کم بند کو کاٹا آیا کوئی شه زور اگر زور میں آکر ضرب اینی ندکی شاہ نے واراس کا بچاکر یوں بند کم شاہ سرا فراز نے پکڑا تھا شور کہ تنجشک کو شہباز نے بکڑا ماراجوزمیں پرتوزمیں سے نہ آٹھی گرد مقتل سے گیا قعرِ جہنم کو وہ نامرد تھے تینے کی دہشت سے سیکاروں کے منھ زرد گرم اس کی ہوا لگ گئی جس کودہ ہوا سرد اعجاز ہے ہنگام روانی نظر آیا یانی میں تو آگ آگ میں یانی نظر آیا

# زوالفقار المستحددة المستحددة عکر ہے تھے کمال داروں کے ترکش لبِ دریا ہے جال تھا کوئی اور کوئی غش لبِ دریا سیماب تھا شبدیز پریوش لب دریا برسائی تھی شمشیر نے آتش لب دریا ختکی و تری میں نہ کہیں امن کی جاتھی ہر صف میں محر کی دوبائی کی صدا تھی تھا شور کہ اے سید ابرار امال دو اب روک لوشمشیر شرر بار امال دو آواز نبی آئی که دلدار امال دو بس پنج سزا کو بیستم گار امال دو مظلوی و غربت میں برا نام ہے بیٹا جنگ اب نہ کروعصر کا ہنگام ہے بیٹا سنتے ہی یہ آواز تھے سید ابرار یادآ گیا اُمت پہ فدا ہونے کا اقرار جيكار كے كھوڑے كور كھى ميان ميں تلوار جمر كر نفس سرد كھڑا ہو گيا رہوار ڈر کر جو چھے تھے وہ ستم گر نکل آئے بے درد نے چھڑ کا جو نمک زخم جگریر طاری ہوا غصہ شبہ مردال کے پسریر سرخی سی نظر آنے لگی دیدہ تریر کی تیز نظر قبضہ شمشیر و سپریر شہ کی نظر غیظ نہ تھی قہر خدا تھا شمشير يدالله جدا ميان جدا تها خود تیخ علی شاہ کے اعجاز سے نکلی فریاد دلِ فوج دعا باز سے نکلی کس شان و خمل ہے کس انداز ہے نکل ہریوں کے بھی ہوش اُڑگئے اس ناز ہے کل فانوس سے خود شع بچلی نکل آئی محمل سے تڑیت ہوئی لیلی نکل آئی

TO THE STATE OF TH ذوالفقار تھیں تینے کی دونوں جوزبانیں شررافشاں موسیؓ کا عصا کہتا تھا کوئی کوئی تعبال غل جارطرف تھا كەزىپ قدرت يزدان بىن ايك جگه دومەنو دست وگريال شہباز اجل بازوؤں کوتو لے ہوئے ہے پُر او بِجُ سعادت کے ہُما کھولے ہوئے ہے مدنبر ہر شینبر ۱۵ ہفتا ۲۳ اس شان سے شکر یہ امام ام آئے جیسے صف آ ہو یہ بزبر اجم آئے اتنا تو ایارے کہ خبردار ہم آئے اک دم میں ستم گریتہ تینے دو دم آئے مل بندھ گئے لاشوں کے نہ اک مل ہوئی آخر ثابت نه ہوا کب صف اول ہوئی آخر جب نیخ علی قبلہ عالم نے علم کی اک برق سی میدان بلا خیز میں جبکی الله ری بُرش سیفِ شہنشاہِ اُم کی اعدا کو نظر آنے گی راہ عدم کی گل رنگ لہو سے جو ہر اک جسم شقی تھا متحى دويبر اور دامن صحرا شفقي تها شمشیر بداللہ نے نئ حیال دکھائی سرداروں کی صف فوج کو یا مال دکھائی ہر بار چک برق کی تمثال دکھائی سبخون مے مقتل کی زمین لال دکھائی جل جل کے بدن ناریوں کے سروہوئے تھے ڈرڈر کے سید کارول کے منھ زرد ہوئے تھے ك ك المستر المنتاج المنظرة كي جوبر جميال مال جمع تفيل وه وال نظرة كيل بے چلہ کمانیں سر میدال نظر آئیں ساری سیرین خون سے افتال نظر آئیں حِلاتے تھے وہ ہوش نہ تھا خوف ہے جن کو فریاد کہ شب خون گرا فوج یہ دن کو

و دوالفقار کی الله الله الله ۱۰۳ کی الله خالی نه کوئی وار گیا تینج دو سر کا باتھ اڑ گئے گریاؤں بیا کرکوئی سرکا سینہ جو بیا اس سے کسی بائی شرکا سمتی عقدہ کشا کھول دیا بند کمر کا نتخ اُس نے سیراس نے زرہ اُس نے نہ چھوڑی دس انگلیوں میں ایک گرہ اُس نے نہ چھوڑی رہ رہ کے چیکتی تھی جوشمشیر قضا دم فل ہوتا تھا پر یوں میں کہ یا حافظ عالم فوجين تقيس بني جان كي سب درجم وبرجم مضطرتها فلك كانتيا تها عرشِ معظم جب برق چمکی تھی سرک جاتے تھے جریل یا شیرِ خدا کہہ کے جھجک جاتے تھے جبر ملٹ جدنبر، مرثینبرد، مخت ورسے ہوا فرات کی موجوں کو اضطراب اور آب میں سروں کو چھیانے لگے حباب یانی ہے مجھلیوں کو اُجرنے کی تھی نہ تاب دہشتے سب نہنگ چھے جائے زیر آب اک شور تھا بچائے خدا اس کے کاٹ سے طوفال اُٹھا ہے نیغ حسینی کے گھاٹ سے كعبه إدهر تها جلوه نما اور أدهر كنشت ووزخ كي آ گ أدهر تهي إدهر كلش بهشت كيتى إدهركرم كى أدهرتهى متم كى كشت يال كارنيك، موتے تصوال فعل بائے زشت شیطان تھا اُس طرف تو ادھر کردگار تھا ميدان مين مقابلي نور و نار تها بجلی گری کہ فوج پہ تینے دو سرگری سے کٹ کرکسی کی تینے کسی کی سپر گری چکی کبھی فلک یہ کبھی فرق یہ گری سر کاٹ کے ادھر جو اٹھی إدھر گری زربیں تنوں میں مثل کفن جاک ہو گئیں اک آن میں صفیں کی صفیں خاک ہو گئیں

زوالفقار المستحدد الم يره تى تھى جس كے فرق بيره تيخ سرشگاف موتا تھا سر سے مثل تلم تا جگر شگاف ٹاسینہ کوئی اور کوئی تا کمر شگاف جار آئینہ کسی کا کسی کی سپر شگاف سر تھا اگر تو ہاتھ کا تن پر اثر نہ تھا ثابت کسی کے ہاتھ اگر تھے تو سر نہ تھا قضے میں تھی حسین کے دست خداکی تیج فل تھا بھی رکی ہے کسی سے تضاکی تیج نیزوں کے بند کاٹی تھی مرتفئی کی تیج تقدوں کو کھول دین تھی مشکل کشا کی تیج ثابت کسی سوار کے تن پر زرہ نہ تھی کھولا نہ ہو جسے کوئی الیم گرہ نہ تھی دم مجرامان نددی تھی وہ برقی جال سل اور ناریوں یہ آ گ برتی تھی متصل روباه بن گئے تھے جوانانِ شیر دل مقتل کی خاک خون سسب ہوگئ تھی گل کشتوں کی حد تو زخیوں کی انتها نہ تھی اعدا کے تن سے دَم کے نکلنے کی جا نہ تھی سرکش تھے باد کبرسے جو خانمان خراب خودان کے گر کے ٹوٹ گئے صورت حباب كُرْيِق يون زرك كُرْر جاتى تقى شتاب جس طرح دام نظل آتى بيموج آب ضربت میں شہ کی ضرب علیٰ کا قرینہ تھا سر تھا نہ جار آئینہ تھا اور نہ سینہ تھا پھولے تھ ہاتھ پاؤل سھول کے دم تیز نے تاب کارزارتھی نے طاقت ِگریز صرصری طرح چلتی تھی ہرسودہ تیج تیز سرگررہے تھےجسم سے تھی فصل برگ ریز اِن باغیوں یہ تیج کے جوہر عیال ہوئے جب پھل لگا تو پھول سیر کے خزال ہوئے

والفقار في وه كون سا نشال تها جو سرنگول نه تها جز موت مم ربول كاكوكي رہنما نه تها تصحفت كش مكش ميستم كاراس طرف نيخ اس طرف كو كينجق تقى نار اس طرف تقی شکل لا جو تینج شهِ آ دم و ملک کرتی تقی نفی کفر صدا وه تهه فلک عالم سے کفر کاف کواس نے کیا تھا فک دوانگلیاں بنی تھیں تیے پٹم شرک وشک ور سے اس کے کفر کی بنیاد پست تھی اسلام کو ظفر تو بتوں کو شکست تھی تھی دست ِشاہ دیں دو چند آبروے تینے ماہ تھ جرسروں سے فزوں آ بجوئے تینے آتش معرے میں مثابتی خوئے تنف دوزخ کو کھنے گیا کوئی آیا جوسوئے تنف سرکٹ کے دورجسم سے اک دم میں جا رہا تن مثلِ ميم قعرِ جنهم ميں جا رہا كرتا تها شمر لا كه لزائى كا بندوبست ككهي مولًى تهى يرخط تقدير مين شكست نیزے تو تھے بلند مگر ہمتیں تھیں بہت آگےنہ یاؤں ڈر اٹھاتے تھے تیز دست سر تن ہے مثال قلم کٹتے جاتے تھے چیچے ہی ظالموں کے قدم بٹتے جاتے تھے اک برق سی چمکتی تھی بالا ئی سطح خاک گاہے سوئے سمک تو تبھی جانب ساک جوش توپاره پاره تصاورجسم حاک حاک و م لیی تقی نه رتنج نه رکتا تفادست ماک اینے بروں کی فکر تھی روح الامین کو رعشہ تھا چرخ پیر کو سکتہ زمین کو

ووالفقار جب صف پیدوار کرتے تھے سلطانِ بحروبر اڑتی تھی کئے صورتِ کاغذ ہراک سپر یے تھے قدم گریز کے کویے بھی بندتھے شعله وه نتیج تھی سر اعدا سپند تھے چھتے تھے یوں دود مکھے کے اس تنظ کی چمک بھا گے شعاعِ مہر سے جس طرح شپرک اوج ساسے زلزلہ بریا تھا تاسمک چیکی وہ جب تو کانب گئے چرخ پرملک ہرشے تھی خوف جال سے خشوع وخضوع میں سجدے میں تھی زمیں تو فلک تھا رکوع میں جانوں کو چھوڑتی تھی نہ وہ تینج برق دم مستھی اس کی ناب جلوہ سر منزل عدم ہر جو ہر اس کا دیدۂ بینا ہے تھا نہ کم اعدا کوڈھونڈھتی تھی وہ قداس لیے تھاخم تھی موج بہرِ قبر خدا دار و گیر میں سیل فنا کا آب تھا اس کے خمیر میں بجلى سى كوند كر جدهر آئى جلا گئى وم مين چراغ راه ضلالت بجها گئى لشكر ميں فرد فرد كو جوہر دكھا گئى فون سے بھراند پييا تو لو ہے كو كھا گئى جوش کو کاف جاتی تھی یوں آ کے اوج سے پیراک جس طرح نکل آتا ہے موج سے علاتی تھیں کمانیک س جاہوں گوشہ گیر ہم تو خطاشعاروں کے قبضے میں ہیں اسیر على مين نيز على نية تي مثل يائي بير سيم موئ نكت نه تقر كثول سي ثير دم بند خخروں کے بھی تھے اس مصاف میں تیغیں چھییں تھیں خوف کے مارے غلاف میں

زوالفقار المحالي ٢٠٠١ دریا لہو کا بہتا تھا مقتل کی خاک پر کلے سروں کے شل حباب آتے تھے نظر تھے مثل موج وست بریدہ إدھر أدھر 💎 نافیں بھنورتھیں اور کف دریا تھے مغز سر نهریں لہو کی دشت میں پیش نگاہ تھیں کشتوں کی کشتیاں شطِ خوں میں تباہ تھیں بڑھ رہے ہوں چرآتے تھے وہ عاشق صد ہوتا ہے جس طرح سے مندر میں جرز ومد جاتے تھے نیزہ دارول جیب صورت اسد آتی تھی فاطمہ کی صدایا علی مدد ہو جاتی تھی دو چند برش ذوالفقار میں ہوتے تھے سب کے ہاتھ قلم ایک وار میں جس فرق پر چک کے وہ برقِ اجل گئ بوسہ زمین پاک کو دے کر فکل گئ جب ف کوآنج لگ گی اس کی دہ جل گئ کا ٹاکسی کو گر تو کسی کو نگل گئی ضربت يه عقل د كيهنے والوں كى دَ نگ تقى اُفعی کی جگہ تو کسی جا نہنگ تھی اک شور تھا کہ تیج ہے یا یہ خدا کا قہر جبتی ہے جبکی آگ سے کوسول اہو کی نہر ناگن جمیک کاٹے کی جس کے نہیں ہے اس اُڑی گلے چڑھ گیا سانے بدن میں زہر و زخول سے جسم ڈر سے کلیج فار ہیں جو ہر نہیں ہیں تینے میں وندانِ مار ہیں سر يرير مي فرس كے تو سوئے كفل چلى وہ منہ كے بھل زميں په چلا بي نكل چلى بجل سی جس تعیں پہ چلی برمحل چلی سینچی ادھرے تینج ادھرے اجل چلی دو آفتوں نے دشمن دیں کو دبا لیا سر تیجے نے لیا تو اجل نے گا لیا

زوالفقار المستحدد ٢٠٨ جب حملہ ور امام مسیحا نفس ہوئے سیج ہوئے سوار تو اوپر فرس ہوئے کشتول کو هیرراس وحید پیشویس جوئے یا کچ آگئے جو تینے کے نیچے وہ دس ہوئے کشتوں کی شکل خوں سے جوروبوش ہوگئ کنتی اجل کو ان کی فراموش ہو گئی طدنبر ۳،ریرینبر ۱۱،مند، ۲۵۱۵۲۵ زینب یکاری ڈیوڑھی سے اس دم پیشم تر ہیں سے باتیں کرتے ہویا شاہ ، کروبر آئی سٹ کے فوج ممہیں کچھنہیں خبر دم گھٹ گیانگلی ہوں ضمے سے نگےسر پھر ذوالفقار حيرر صفدر سے كام لو كس نے كہا كه باتھ لزائى سے تھام لو ریکھووہ تیرچلوں سے اعدا ملاتے ہیں نیزوں کوتو لتے ہوئے ظالم پھرآتے ہیں جھے چیپ کے حیاراز کمندیں بچھاتے ہیں ہے ہے تم شعار پرے پھر جماتے ہیں رحم ان یہ، آپ کا نہ جنہوں نے ادب کیا نتیخ علیٰ کو رُوک لیا کیا غضب کیا پر کھینچو ذوالفقار کو یا شاہ دیں بناہ ہم کو بچاؤ قید سے ہم ہوئیں گے تباہ شفقت کریگاآن کے دانڈوں یکون آہ صدقے گئی سکینٹہ کے سن بر کرو نگاہ روئی مچل کے گر تو سنجالی نہ جائے گ بآب کے سی سے یہ پالی نہ جائے گ لدنمبرا مرثي نمبرا الصفحة جب تيع پدالله تفخي وشت ِ وغا ميں اک برق غضب کوند گئي ارض وساميں چکے جوشرر جارطرف اُڑ کے ہوا میں اعدا میں ہواغل کہ گھرے قبر خدامیں سابیہ جو پڑا تیج دو پیکر کا زمیں بر جبریل امیں کانی گئے عرش بریں پر

زوالفقار المحالي ١٠٩ كالمحالية خورشید کو رعشہ ہوا کانیا فلک پیر رنگ رُخ جلاد فلک ہو گیا تغیر آ تکھول کے تلے پھرنے لگی موت کی تصویر تھرا کے عطار دنے صدا دی کہ چلاتیر غل تھا کہ اللہ ہے زمانہ کوئی دَم میں چھپتا تھا قلم لوح میں اور لوح قلم میں جریل کو چلانے گھے عرش کے حامل کری کوسنجالو کہ قیامت ہوئی نازل کہتے تھے سرافیل کہ قابو میں نہیں دل ہے قہر الی غضب سرور عادل کونین سے ضرب شہ عالم نہ رکے گی یہ نیخ وہ بجل ہے کہ اِک دم ندرکے گ برہم ہے جو طبع پبرِ سید لو لاک سیاروں تابیتھا کسایگرتے ہیں افلاک گھبرا<u> کنظرکرتے تھے ی</u>ٹی طرف خاک ڈرتھا سپرمہر نہ ہو جائے کہیں خاک سر چرخ یہ آ کھینیا ہے شمشیر دو سر کا ر پات شق ہوئے نہ سینہ کہیں پھر آج قمر کا جلد نبر ۱۳ مرینہ نبر ۱۹ میل میں لاسیف ای جت قاطع کی ثاہم آسیب ہے کیاسیہ کھل اس کابناہے یہ للکر باغی کے لیے دارعنا ہے سائے میں جواں تینے کے آیاوہ فناہے جوہر میں جو ہے فتح تو قضے میں ظفر ہے وشمن کے لیے تی ہے مومن کی سپر ہے فخر عرب وروم وعجم کی ہے بیتلوار کاٹے بین نشاں جس نظم کی ہے بیتلوار کاف اس میں غض کا ہے تم کی ہے میتلوار مثل میر توبدر میں چمکی ہے یہ تلوار ہلتی تھی زمیں ہاتھ جو قبضے پہ دھرا تھا خندق کو اسی تینے نے لاشوں سے بھرا تھا

زوالفقار یائی نہ اُماں لشکر صفین و جمل نے عظر کو جلایا ہے ای تینے اجل نے نے لائے مرحب کو بیمایا نے جل نے کاٹا شجر کفر کو اس تی کے پیل نے گر پاس نہ ہوتا پر جریل امیں کا لمان نہ پنہ زہر زمیں گاہِ زمیں کا جس وقت سر جاہ علی کے قدم آئے جنات ہزاروں تہہ تی وو دم آئے فریاد کناں ساکن بیر الالم آئے یا شیر خدا دینِ محمد میں ہم آئے و بجئے گا سزا پھر اگر اس راہ سے تکلیں بوسف کی قتم لو جو تبھی جاہ سے نکلیں اِک ہاتھ میں دوہوں گی سنانوں کو بچاؤ ۔ ڈھونڈو نہ کمیں گاہ کمانوں کو بچاؤ مث جائے گی پیشان نشانوں کو بچاؤ جب جانیں کہاس تیج سے جانوں کو بچاؤ رکتی ہے نہ جوٹن یہ نہ چبکتی ہے کریر یہ مرگ مفاجات سے جلد آتی ہے سر پر بے جان کئے خاند تن ہے ہیں پھرتی بصاف کے فوج کورن نے ہیں پھرتی کچھ ہویہ شجاعت کے چلن سے نہیں چرتی ہے سیر گل زخم بدن سے نہیں چرتی منھ خود و زرہ سے بھی موڑ انہیں اس نے وشمن کو مجھی جنگ میں چھوڑ انہیں اس نے بیٹی ہے وسرتن سے جدا کر کے اُٹھی ہے تشمن کو اشارے میں فنا کر کے اُٹھی ہے کافرے سرایا کو دوتا کر کے اُٹھی ہے ہمعرکہ میں حشر بیا کر کے اُٹھی ہے حمی ہے یہ جس دَم توصفیں حاث گئ ہے اک ہاتھ میں سوسو کے گلے کاٹ گئ ہے

زوالفقار المستحدد المستحدد یٹھ کرید تر شام کے بادل میں درآئے چکا کے فرس کو صف اوّل میں وَرآئے بدینوں کو ل ال عبر دل میں دَرائے اکشیر سے تلواروں کمجنگل میں دَرائے تقرا گیا میدال کو ہر بر اُحد آیا لشكر ميں برا شور كه بھا گو أسد آيا اعدا کے سروں پر جو وہ تینے دوسرآئی اک تیزچھری تھی کہلیجوں میں دَرآئی بجل سی چک کر ادھر آئی اُدھر آئی دو ہو گئ جب تیج کے بیجے سیر آئی وَسَمّانے میں یوں کاٹ گئ وست ستم کو جس طرح سے کائے کوئی جلدی میں قلم کو بِيست بما يصف تقى توبسرها برايك غول خود ألا بوع خاك يه تصورت كشكول شمشیر دو دی نے نکالی تھی نئی تول سر بکتے تھے ارزاں پہنہ لیٹا تھا کوئی مول اس سے علی اس تھے اس مار مار مار اور اور تن سُرد تھے بازارِ اجل گرم ہوا تھا چار آئینہ والوں کو نہ تھا تیج سے جارا چورنگ تھے سینے تو کلیج تھے دو یارا کہتے تھے زرہ پیش نہیں جنگ کا بارا 💎 🥳 جائیں تو جانیں کہ ملی جان دوبارا جوش کو سنا تھا کہ حفاظت کا محل ہے اس کی نہ خبر تھی کہ یہ دام اجل ہے بد کیش لڑائی کا چلن بھول گئے تھے ناوک فکن تیر فکن بھول گئے تھے سب چِلدکشی عہد شکن بھول گئے تھے ہوتی میں ترکش کادبن بھول گئے تھے معلوم نہ تھا جسم میں جال ہے کہ ہیں ہے چلاتے تھے قبضے میں کمال ہے کہ نہیں ہے



#### rir Dag ذوالفقار كسسرية چرهى تين كه كون يهندأترى وهكون ساتوس تفاكهين سے ندأترى بے جان لیےجسم تہم تن سے نہ اُتری ہودہ نہ موت بھی گردت نہ اُتری وشمن کو نہ زندہ کسی جا موت نے جھوڑا تن أرى كرسے تو كا موت نے جھوڑا چلی تھی جیب وراس جوشمشیر دو دھاری رہتی یہ تڑیتی تھی دو رستہ صف ناری خخر تے گلوں پر تو کلیجوں یہ کثاری کٹ کٹ کٹ کئی تیغیں تم آراہوئے عاری نوکیں جو رویں دل یہ کسی بانی شرکے دو برچھی کے پھل جار ہوئے ایک جگر کے افعی کی طرح منھ سے نکالے تھی زباں تین ہر دم صف کقّار پیٹھی شعلہ فشاں تیخ گرتی تھی چیکر بھی یاں اور بھی وال تین مجھیتے تھے جفاجو، جوند دیتی تھی اماں تین قیضے میں جوسب فوج تھی اس تینے دوسر کے فی سکتے تھے وشمن نہ إدهر کے نہ أدهر کے غل تھا کہ نہ ڈھالوں سے بیٹلوارؤ کے گ سوبار گرے گی پہندا کبار رُکے گی برق غضب ایزدِ تہار رکے گ الكشت قفا كہتے ہيں اس تھ كے كھل كو سر بر بھی آتے نہیں دیکھا اُجل کو یشہوہ کا شکر کو بیر پریشاں کیا جس نے آپ ایسی کشکی میں طوفال کیا جس نے دَم ایسا کہ سب فوج کو بیجال کیا جس نے سرایبا کہ جنگل کو گلتاں کیا جس نے سرسکڑوں کاٹے تھے بیرنگ اس کا ہرا تھا ہر ناب میں ناگن کی طرح زہر بھرا تھا

## والفقار الماسية الماسية الماسية تضدوہ جےرکھتے تھے تینے میں بداللہ نابوں سے عیال تھا کرعدم کی ہے ہی راہ جو ہروہ کہ ہر فرد بشر جس سے ہوآ گاہ قد آفت دوران، برش العظمة لِللّٰہ باڑھ ایسی مقابل مجھی دریانہیں جس سے گھاٹ ایبا کہ جیتا کوئی اُترانہیں جس سے مومن کے لیے نور ہے کافر کے لیے نار یر رنگ نیا تھا کہیں آتش کہیں گازار اعجازتو دیکھوکہیں راحت کہیں آزار قدرت کا تماشاہے کہیں گل تو کہیں خار دَم بند تھے دہشت سے شجاعان جہال کے مسدود تقصب رست وہاں امن وامال کے ناری کوستر تک بھی پہنچا کے پھر آئی دیکھاکسی موذی کوتوبل کھا کے پھر آئی ناگن کی طرح سن ہے بھی جا کے پھر آئی جانا تھا کہ بس فوج پہلہ ا کے پھر آئی غل تھا تھی یوں تیخ کو چلتے نہیں دیکھا افعی کو بھی یہ زہر اُگلتے نہیں دیکھا خوں ناریوں کا جائے کے محبرائی ہوئی تھی ہوئے تھی بیاس توجھنجملائی ہوئی تھی دريا كى طرف جانے يهلم الى مولى تقى سىفوج يداك بت غضب جھائى مولى تقى منهوكيا نقاكهاك قهرتقاخم تقا كهغضب نقا لشكر كو لهو يي گئي دَم تفا كه غضب تفا دو کر کے سروصدر وشکم ناف سے نکلی تعریف دل صاحب انصاف سے نکلی بیل سی جو جار آئینہ صاف سے نکل یا فاتح خیبر کی صدا قاف سے نکل چل جاتا تھا جب وار امام مدنی گا غل ہوتا تھا افلاک یہ اللہ عنی کا

زوالفقار rio Dan جبتن کے چلی حال عدو غیر کرآئی جس صف یہ گری خاتمہ بالخیر کرآئی کشتوں کے تڑے کی کبھی سیر کر آئی دریا کی طرف خوں میں کبھی پیر کر آئی سب گھاٹ سے دنبالے تک خوں میں ترتھی تلوار نه تھی ماہی دریائے ظفر تھی وہ سیل جدهر آتی علاظم نظر آیا آئکھوں سے نہاں مجمع مردم نظر آیا بل چل میں سواروں کا پرائم نظر آیا جو تھا بہ سر زیں وہ تیسم نظر آیا منھ کھول کے اژ در نے نوالہ کیا اُس کو ہے تھے برق خرمن الل شر دم لے تہدز میں جو پڑے تھے کوہ پر بالائے دوش مہر نبوت می ہے سپر ہے قرص چیتم عشوہ گر کیلی ظفر اک جادھوال ہے فاطمہ زہرا کی آہ کا کلوا ہے آفاب یہ ابر سیاہ کا یوں ہاتھ میں لیے ہے کمال فاطمۂ کالال گویا کہ آ فاب کے پنجے میں ہے ہلال ترکش کے تیر چلتے ہیں پیک قضا کی چال سیجنا ہے مرغے روح عدو کے لیے محال ول دوز اہلِ کفر دم صفدری تھی ہیہ تھم خدا کی طرح خطا سے بری تھی ہیہ تھینجی کمرے شدنے جوشمشیر شعلہ بار جل چک کے ہوگئ گویا فلک کے یار طائر اُڑے ہوا سے نکلنے لگے شرار تھرائی پیزمیں کہ اُٹھا دشت میں غبار مرفق تلک اُلٹ لیا جو آسین کو گرنے کے ڈرسے چرخ نے تھاماز مین کو

# ذوالفقار يہلے ہوئے دو چار سوارانِ نيزه باز فاجن ميں ايك ايك كواينے بنريدناز یوں آئے تیخ تول کے شاہند جاز جس طرح سے شکار پر گرتا ہے شاہباز الله كا غضب تها چيك ذوالفقار كي فرصت ملی نہ ایک کو نیزے کے دار کی ستھے بہت ایک دم میں جوانانِ سربلند مرضرب میں تھی تینے علیٰ کی برش دو چند سرتک گئ وہ جس کے ہوا دومع سمند جول نیشکر قلم ہوئے نیزول کے بند بند س تھا گر تو نیزهٔ بیداد گر نہ تھا نیزہ کسی کے ہاتھ میں گرتھا تو سر نہ تھا مغرور نیز ہ بازی پینھا ایک عدوئے شاہ آیا وہ اس غضب سے کہ اللہ کی پناہ نیزے کی تھی سناں کہ تھم رتی نہ تھی نگاہ گویا زباں نکالے تھا ایک افعی سیاہ مانند عمرو معركه آرائے رزم تھا گھوڑے سے شاہ دیں کو گرا دوں بیعزم تھا نیزے کے ہاتھ صورت مرحب نکال کر آگے بڑھا سمند کو کا ندھے پیڈال کر آواز دی اجل نے کہ فکرِ مآل کر للکارے شاہ نتیج علی کو سنجال کر اوخول گرفتہ شیر سے ہم لڑنے والے ہیں نیزے یہاں کی فوج کے سب دیکھے بھالے ہیں پھرتی ہے اُس لعیں فی کیا اک غضب کا دار مستمجھے بیسب کہ ہو گیا چھاتی کے داریار شہنے آنی کوتھام کے چنگی میں استوار کھلایا زورِ دستِ شہنشاہ ذوالفقار ساعد سے ہاتھ ہاتھ سے نیزہ نکل گیا گھٹے زمیں یہ ٹیک کے گھؤڑاسٹجل گیا

ذوالفقار TIZ PURE ياد آ گئے علی نظر آئی جو ذوالفقار تبضے کو چوم کر شيرديں روئے زارزار تولی جو لے کے ہاتھ میں شمشیر آب دار شوکت نے دی صدا کہ تیری شان کے نار فتح و ظفر قریب ہو، نفرت قریب ہو زیب اس کی تجھ کو، ضرب عد و کونصیب ہو ملد نبر ۴۸ مرثیہ نبر ۱۴ مرفیہ ۲۲۵ جب رن میں نیخ تول کے ملطان دیں بڑھے گئی کے تھام لینے کوروح الامیں بڑھے مانندِ شیر ز کہیں گھہرے کہیں بڑھے گویا علی اُلٹے ہوئے آستیں بڑھے جلوہ دیا جری نے عروب مصاف کو مشکل کشا کی تینے نے چھوڑا غلاف کو کاٹھی سے اس طرح ہوئی وہ شعلہ خوجدا جیسے کنار شوق سے ہو خوب رُو جدا مہتاب سے شعاع جداگل سے بوجدا سینے سے دم جدارگ جال سے ابوجدا گرجا جو رعد، ابر سے بجلی نکل بردی محمل میں دم جو گھٹ گیا لیلی نکل بڑی آئے حسین یوں کہ عقاب آئے جس طرح کافریہ کبریا کا عتاب آئے جس طرح تابندہ برق سوئے سحاب آئے جس طرح دوڑافری نشیب میں آب آئے جس طرح يول تينج تيز كوند گئي اس گروه ير بکلی تڑپ کے گرتی ہے جس طرح کوہ پر گری میں تینج برق جو جبکی شرراڑے جھونکا چلا ہوا کا جون سے ترسراڑے یکالهٔ سیر جو إدهر اور اُدهر اُڑے دوح الایس نے صاف بیجانا کہ براڑے ظاہر نشانِ اسم ہزیمت اثر ہوئے جن یر علی لکھا تھا وہی پر سپر ہوئے

زوالفقار المالية TIN NEWS جس پر چلی وہ تینج دو پارا کیا أے تھنچتے ہی چار مکڑے دوبارا کیا أسے وال تھی جدهراجل نے اشارہ کیا اے سختی بھی کچھ پڑی تو گوارا کیا أسے نے زین تھا فرس پہ نہ اسوار زین پر کڑیاں زرہ کی بھری ہوئی تھیں زمین پر آئی چیک کے غول یہ جب سر گرا گئی دم میں جمی صفوں کو برابر گرا گئی ا کی ایک قصرتن کو زمیں پر گرا گئی سیل آئی زور شور سے جب گھر گرا گئی آ پہنیا اُس کے گھاٹ یہ جومر کے رہ گیا دریا لہو کا تیج کے یانی سے بہہ گیا یہ آبرو یہ شعلہ فشانی خدا کی شاں ینی میں آگ آگ میں یانی خدا کی شال خاموش اور تیز زبانی خدا کی شال استاده آب میں روانی خدا کی شال لهرائي جب أتر گيا ماني برها موا تیروں تھا زوالفقار کا یانی چڑھا ہوا قلب و جناح میمنه و میسره تباه گردن کشانِ اُمتّ خیر الورا تباه جنباں زمیں صفیں تہ و بالا پرا تباہ بے جان جسم و روح مسافر ہوا تباہ بازار بند ہو گئے جھنڈے اُکھڑ گئے فوجیں ہوئیں تاہ ملے أجر كے الله ری تیزی و بُرش اس شعله رنگ کی چکی سوار پر تو خبر لائی تنگ کی پیاسی فقط لہو کی طلب گار جنگ کی ماجت نہسان کی تھی اُسے اور نہ سنگ کی خوں سے فلک کولاشوں سے مقتل کو بھرتی تھی سو بار دم میں چرخ پہ چڑھتی اُترتی تھی

زوالفقار المستحددة المستحدد المستحد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المس تن خزال تھی گلشن ہتی ہے کیا اُسے گھرجس کا خوداجر گیابتی ہے کیا اُسے وہ حق نماتھی کفریر تی سے کیا اُسے جوآپ سر بلند ہو پستی سے کیا اُسے کہتے ہیں رائ جسے وہ خم کے ساتھ ہے تیزی زبال کے ساتھ بُرش دم کے ساتھ ہے سینے یہ چل گئی تو کلیجہ لہو ہوا گویا جگر میں موت کا ناخن فرو ہوا حکی تو الامان کا غل چار سو ہوا ۔ جو اُس کے منھ پیآ گیا ہے آ برو ہوا رُكَنَا نُقِا أَيكِ وَار نه وَل سے نه يانچ سے چرے ساہ ہو گئے تھے اس کی آنج سے بچه بچه کنین صفول مینفین وه جهال چلی همچی تو اس طرف ادهر آئی إدهر چلی دونوں طرف کی فوج یکاری کہاں چلی اس نے کہا یہاں وہ یکارا وہاں چلی منھ کس طرف ہے تیج زنوں کو خبر نہ تھی س گر رہے تھے اور تنوں کو خبر نہ تھی وثمن جوگھاٹ بھے دہ دھوتے تھے جات ہاتھ گردن عمرالگ تھا جدا تھے نشال عہاتھ تو ڑا بھی جگر بھی چھیدا سنال سے ہاتھ جب کے گریڑیں تو پھر آئیں کہال ہاتھ اب ہاتھ وستیاب نہ تھے منھ چھیانے کو ہاں یاؤل رہ گئے تھے فقظ بھاگ جانے کو الله رے خوف مینج شه کائنات کا آب خوف کے مارے فرات کا وريامي حال تهايي برايك بدصفات كا حاره فرار كا تها ند يارا ثبات كا غل تھا کہ برق گرتی ہے ہر درع بوش پر بھا گو خدا کے قہر کا دریا ہے جوش پر

## زوالفقار المنظمة ہر چند محھِلیاں تھیں زرہ بیش سربسر منھ کھوتے چھپتی پھرتی تھیں کیکن ادھراُدھر بھا گی تھی موج چھوڑ کے گرداب کی سپر سے تھے تہدنشیں نہنگ مگر آب تھے جگر دریا نہ تھمتا خوف سے اس برق تاب کے لكين يراع تق ياؤل مين چھالے حباب كے آیا خدا کا قہر، جدهرس سے آگئ کانوں میں الامال کی صدارن سے آگئ دو کر کے خود زین سے جو ثن یہ آگئ سے تھنچی ہوئی زمین یہ توس سے آگئی بجلی گری جو خاک پہ نیخ جناب کی آئی صدا زمین سے یا بوراب کی پس پس کے شکش سے کمال دارمر گئے سے توسب چڑھے رہے بازو اُتر گئے گوشے کئے کمانوں کے تیروں کے برگئے مقتل میں ہو سکا نہ گزارا گزر گئے دہشت ہے ہوش اُڑ گئے تھے مکرو وہم کے سوفار کھول دیتے تھے منھ سہم سہم کے تیرافگنی کا جن کی ہرایک شہر میں تھاشور گوشہ کہیں ندماتا تھا ان کوسوائے گور تاريك شب مين جن كانشانه تفايائي مور لشكر مين خوف جال في أنبيس كرديا تفاكور ہوش اُڑ گئے تھے فوج صلالت نشان کے یکاں میں زہ کور کھتے تھے سوفار جان کے غازی نے رکھ لیاتھا جوششیر کے تلے سمجھی طرقہ کشکش فلک پیر کے تلے عِلْے سے کے جاتے تھے زہ گیر کے تلے میں تھی سر جھائے کمال تیر کے تلے اس تینے بے در لینے کا جلوہ کہاں نہ تھا سہے تھے سب یہ گوشئہ امن و امال نہ تھا

چاروں طرف کمان کیانی کی وہ ترنگ رہ رہ کے ابرشام سے تھی بارش خدنگ وه شور و صیح فرس ابلق و سرنگ وه اول وه آفتاب کی تابندگی وه جنگ پھنکتا تھا دشت کیں ،کوئی دل تھانہ چین سے اس دن کی تاب وتب کوئی پوچھے حسین سے گھوڑوں کی دہ تڑپ وہ چیک تینج تیز کی سوسو فیں کچل گئیں جب جست دخیز کی لا کھوں میں تھی نہ ایک کوطافت ستیز کی سے تھی چار ست دھوم گریزا گریز کی آ ری جو ہو گئیں تھیں وہ سب ذوالفقار سے تیغوں نے منھ کھرا لیے تھے کار زار سے اکبر کا نام سن کے جگر برگی سناں آنسو جرآئے روک کی رہوار کی عناں مڑ کر پکارے لائی پر کو شرِ زماں تمنے ندیکھی جنگ مری اے بدر کی جاں قتمیں تمہاری روح کی بیاوگ دیتے ہیں لو اب تو ذوالفقار كو ہم روك ليتے ہيں من جائے شکل حرب وہ تدبیر چاہئے وٹمن بھی سب مقر ہوں وہ تقریر چاہئے تيزى زبال مين صورت شمشير حيائ فلاد كا قلم دم تحرير حيائ نقشه کفنج گا صاف صف کار زار کا یانی دوات چاہتی ہے ذوالفقار کا مدینر مریثہ نبر ۱۳ اور ۱۳ میں ۲۳۱۵ ۲۳۷ فرما کے بیہ چیکائی جو تیٹی شیر مردال کفار یکارے کہ گری برق ورخشاں ر ہوار کو را نوں میں دبا کر جو کہا ہاں ہاں منھ سے نکلی تھی کہ یاں سے وہ گیاواں پیوست جو تھے تیر وہ باہر نکل آئے معلوم ہوا پہلوؤں سے یر نکل آئے

### زوالفقار المحالي ٢٢٢ كم بجلی می ہراک صف میں چیکتی ہوئی آئی شعلے کی طرح گاہ لیکتی ہوئی آئی آئی وہ جدهرخوں میں شکتی ہوئی آئی وال چکی تویاں آ گ بھڑ کتی ہوئی آئی اسواروں کو اس برق کے داروں نے جلایا شعلوں سے جو بھاگے تو شراروں نے جلایا غل فوج میں تھا آج تو ہے آگ برتی فریاد ہے اب خاک ہوا خرمن ہستی کونے کو گلی آگ جلی شام کی بستی بس اب کوئی دم میں نہ بلندی ہے نہستی یہ برق غضب کم نہیں کچھ قبر خدا سے جنگاریاں آتش کی نکلتی ہیں ہوا سے بجل کی طرح اشکر سفاک یہ چکی ہےجاں ہواجس کے سرنایاک یہ چکی جب ہاتھ اُٹھا حارم افلاک یہ جبکی جبکی کردوں یہ بھی خاک یہ جبکی ساتوں طبق ارض دہل جاتے تھے اُس سے شکان ساوات بھی تھراتے تھے اس سے واراس کا کوئی روک ندسکنا تھا سپریر مجھکی جوچھری چل گئی وشمن کے جگریر گہه فرق به گهه سینے به اور گاہ کمریر پی قطع به جامه تھا اُسی تینج دوسریر جس برگی بے دو کئے پھرتے نہیں دیکھا بجلی کوبھی اس طرح ہے گرتے نہیں ویکھا برضرب میں چورنگ تصورت ایجاد کٹتے تھے مع کا سنہ سر مغفر فولاد چارآ کینے میں بھی ندرہے اس سے جلاو تھی سیل فنا خاعہ تن کر دیتے برباد ضرب اُس کی سے ندر کی فوج کے دَل میں أثرى جوزره كث نے تھنے دام اجل ميں

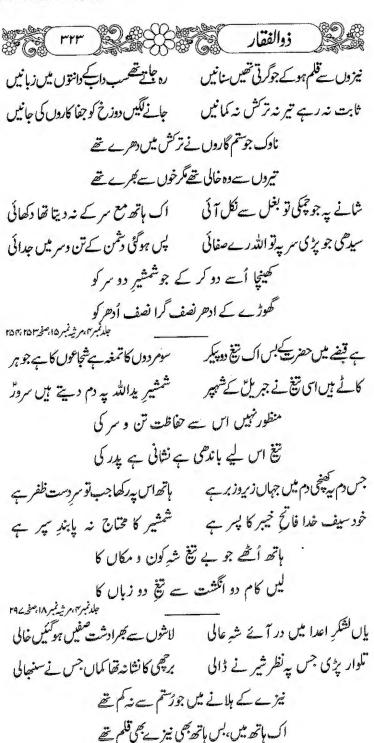

### زوالفقار برضرب مين چورنگ تح سوسوسم ايجاد كلت سف مع كاسية سر مغفر فولاد چارآ ئينول ميں بھي ندرے امن سے اجساد تھی سيل فنا خاند تن كر ديے برباد ضرب اس کی سی سے ندر کی فوج کے دل میں أترى جوزرہ كث كے بھنسا دام اجل ميں اس معرکے میں تینج بہادر کو ملا اُوج ہرفردکواس صاحب جو ہرنے کیازوج تھا قُکرم خوں جوش پہڑونی ہوئی تھی فوج آتے تھے نظر دست بریدہ صفت موج خوں میں تو بدن غرق تھے بے دادگروں کے سنے تھے حبابوں کی طرح خود سرول کے واراُس کا کوئی روک نہ سکتا تھا سپریر مجھی تو چھری پھر گئی وشمن کے جگریر گهدفرق په گهه سينے په اور گاه کمرير بس قطع په جامه تا اسي تينج دوسرير جس برگئ بے دو کیے پھرتے نہیں ویکھا بجلی کوبھی اس طرح سے گرتے نہیں دیکھا كسطرح فلم لكه سكم أس تني كادص مشهور كوه برق فضب قاف تا قاف ملعونوں میں تھااپی شجاعت کا جنہیں لاف یہ بہلے آبیں سفاکوں یہ ہتھا اُس نے کیاصاف عْل تَهَا نَهِينِ لَرُتا كُوكِي تَشْنه وَبَنِ اليا شيخ ايي نه ديكهي نه تبهي شيخ زن ايا كيارهم تفامولا كامين اس رحم كے قربال اُس غيظ ميں بھى دو كتے تھے تي كو ہرآ ل حضرت سے جو کہتی تھی وہ نینج شیرمردال کیوں روکتے جاتے ہو مجھے اے شیدی شال میدان ستم لاشوں سے بھر دینے دو مجھ کو خون على اصغر كا عوض لينے دو مجھ كو

زوالفقار كالمحالي والمقار مارا ہے ابھی ہاتھوں یہ بیچ کوتمہارے اصغرے بھی کیازیادہ ہیں تم کویہ بیارے وم کیج ند حفرت انہیں بے جان سے مارے اک دم میں بیمقہور فنا ہوتے ہیں سارے ول کھول کے جوہر مرے دکھلائے مولا! اب کام رحی کا نہ فرمایتے مولا مشہور ہے جنگ اُحد وخیبر و خندق لاکھوں تھے اُدھر اور تن تنہا اسدِحق کھینچاجو مجھے رنگ شجاعوں کے ہوئے فق جال برنہ ہوا کا ہے میرے کوئی مطلق روکے مجھے طاقت ہے اس فوج لعیں کی میں کاشے والی ہوں پر روح ایس کی اک دم نہ بھی جھے کو جدا کرتے تھے حید بستریہ بھی رکھتے تھے مجھے ایے برابر ہوتی تھی اِدھر میں تو اُدھر بنت پیمبر مخدومۂ عالم سے بیفرماتے تھے اکثر یہ تیج عنایات خدائے دو جہاں ہے تم راحت ول ہومیری بدراحت جان ہے مولام عجب ہونے لکے عازم جنت تب مجھ کو کیا آپ کو حفرت نے عنایت فرماياتها مجهست كمهوجب وفت مصيبت كيجو مريشيركي أس روز حفاظت اعدا کے ذرم کرنے کو تیار ہوں مولا يررحم سے حضرت كے ميں ناچار ہول مولا نیزے بے قائم نے بھی کھلے مرے ہوتے عبال نے بھی ہاتھ کٹائے مرے ہوتے ہم شکل نی خول میں نہائے مرے ہوتے تیرآپ کو اعدانے لگائے مرے ہوتے چورنگ نہ گر آج کیا اہلِ جفا کو کس طرح میں دکھلاؤں گی منھ شیر خدا کو

### زوالفقار المستحدد المستحدد المستحدد اب بھی نہ مجھےروکوتو غارت انہیں کردوں جھیکے نہ بلک سیکڑوں سرکا ہے کے دھردوں اک دم میں بیرمیدان ستم لاشوں محردوں سامان قیامت کے عیال ہول نیرگردول چورنگ نہ گر آج کیا اہل جفا کو کس طرح میں دکھلاؤں گی منھ شیر خدا کو گرعذرياس دم ہے كم محروح بين بازو اعجاز امامت يدتو ہے آپ كا قابو گرچھوڑ دو قبضے کومرے اے شہ خوش خو کردیتی ہوں انبارتن وسر کے میں ہرسو نتیخ اسد الله کی قدرت بھی دکھا دو بے دینوں کو اعجازِ امامت بھی دکھا دو الرف میں جوآ جاتا تھا ہنگام عبادت بخوف فریضے کوادا کرتے تھے حضرت میں گردیلی پھرتی تھی بروانے کی صورت آسکتا نہ تھا یاس کوئی اہلِ شقاوت روکوں گی بھی اور کا ٹوں گی ملعونوں کے سربھی میں آج ہوں تلوار بھی حضرت کی سیر بھی حضرت نے کہان کے پیائی تنخ کی تقریر بازو تو شکتہ ہے یہ عاجز نہیں شہیرً بنغ اگر جا ہوں تو غارت ہوں بیا جییر یکس سے لڑوں اے اسداللہ کی شمشیر اصغر كا نه بازوكى جراحت كا الم بو مارا ہے جنہیں میں نے اُنہیں کا مجھے غم ہو مجھ سے بین ہوئے گا کہ اُمت کومٹادوں اللہ سزا دے گا میں کیا اُن کوسزا دول اب بھی پہا گر مجھیں تو دوز خ سے بچاؤں نانا کا مجھے یاس ہے ایذ انہیں کیا دوں أمت كا سفينه تو ديويا نهيس جاتا فرزندوں کو کھویا انہیں کھویا نہیں جاتا

والفقار کے جات جو ہاں جو ہرترے اکثر کرتبہ ترا پہچانا ہے نائب حیدر اسلام میں دیکھے ہیں جو ہرترے اکثر کرتبہ ترا پہچانا ہے نائب حیدر نے ہو کو کو کو کی دنیا میں نہ ہوگا تراہم میر پرتا جھی قود کھی آج مرے مبرے جو ہر محدد کو لاکین کے وفا کرتا ہے شیر محدہ سیر شمشیر ادا کرتا ہے شیر کہ کریے تین شاہ نے کی میان میں تلوار اور دور کے بوسے لئے قبضے کے گی بار کہ کہ کریے تین شاہ نے کی میان میں تلوار لے ہوتا ہے رفصت پر حیدر کراڑ فرمایا بھید درد کہ اے ہمرم وغم خوار لے ہوتا ہے رفصت پر حیدر کراڑ جہاں سے جنت کو چلے تشنہ دہن ہم تو جہاں سے اب مہدی ہادی تھے تھنچیں گے میاں سے اب مہدی ہادی تھے تھنچیں گے میاں سے اب مہدی ہادی تھے تھنچیں گے میاں سے

جلد نمبر ۱۲ مرثيه نمبر ۱۸ اصفحه ۳۰ تا ۲۳۰

ہم علم تخفے دیتے ہیں یاں تنظ علم کر اور آیۂ نصرت کو دم تنظ پہ دم کر الکھوں سے لڑائی ہے ذرارحم کو کم کر سے اعدا کو قلم کر

جب تک کہ جہال فلق سے آباد رہے گا

یہ معرکہ بھی حشر تلک یاد رہے گا

سے سنتے ہی شہ نے سرِتسلیم جھکایا کی عرض کہ جو تھم ترا بارِ خدایا

تكوار جو تحييني تو بلا عرش كا پايا قدى په يكار فضب آيا غضب آيا

کاٹا ہے ای نے پر جریل امیں کو

الله بچائے گا کمرِ گادِ زمیں کو

چکی جوعلم ہو کے وہ شمشیرِ شرر بار اک برق سی آئینہ گردوں کے ہوئی پار دریا میں تلاطم ہوالرزاں ہوئے کہسار مجھلی گئی با نبی میں تو دریا میں گرے مار

> دہشت سے ہرن شیر کے مسکن میں چھپا تھا شہباز کبور کے نشیمن میں چھپا تھا

ووالفقار المعالم المعالم شیروں کو نیتاں سے نکلتے ہی بن آئی روبا ہوں نے چھینے کی جگہ شیر کی یائی جال این درندول نے فقط تھی نہ بچائی دہائی دہائی یرواز کے مشاق تھے پر پھول گئے تھے موش أرُّ كَ تَصْ حُوف سے كُمر بُعول كئے تق تقى فوج خالفين عب طرح كى بل چل ايك ايك سے كہتا تھا يالكر سے نكل چل آفت ہے یہ پیاری ہے اگر جان توٹل چل نادان تھر نے کا نہیں ہے سیکل چل بجلی ہے یہ بجل میں جلا دینے کی خو ہے اک ضربت شمشیر میں پھر میں ہوں نہ تو ہے حملہ جو کیا شاہ نے لشکر ہوا تر بھر من چھرکئے جب تاب تھیمنے کی کہاں پھر بالائے زمیں تیج سے کے کے اس کے گرے اس اک چیٹم زدن میں صف اوّل ہوئی آخر یوں چل گئ اجمام مخالف کے وسط پر پھر جاتا ہے جس طرح قلم حرف غلط بر أس صف سے جونكلى نظر آئى صف فانى أس ميں بھى در آيا اسد الله كا جانى آب دم شمشیر کی دیکھی جو روانی دہشت مے لعینوں کے جگر ہوگئے یانی کٹ کٹ کے ابھی سرنہ گرے تھے بدنوں سے روحول نے کنارا کیا پہلے ہی تنول سے افراط سے کشتوں کی لگاموت کا دربار فل نظا کے بیث آئے تھے ہم چھوٹے گھریار بیل سے بھی بالا ہے بیشمشیر شرربار افلاک سے اک باروہ گرتی ہے بیہربار قضے میں ای کے ہے جو کھ کار اجل ہے وست ملك الموت بي التي كالمجل ب

زوالفقار المجاهدة والمعالي المحام وہ تیج تھی کس گھاٹ کے پانی سے بجھائی اک موج تھی دریائے فنا کی جدهر آئی و کھے نہ یہ جو ہر نہ یہ تیزی نہ صفائی کٹ جائے اگر منھ یہ چڑھے ساری خدائی ینیجے نہ مجھی سیلِ فنا گھاٹ کو اُس کے جریل کے پر جانتے ہیں کاٹ کو اُس کے برہم جو صفیں ہو گئیں اک جا ہوئے اظلم اس تیغ نے وال بھی انہیں لینے نددیا دم برش تھی عجب اور عجب طرح کا دم خم ہر شخص یہ بجلی کی طرح گرتی تھی پیہم کیا جانے وہ پھل کون سے لوہے سے بنا تھا چلنے میں ہوا لگ گئی جس کے وہ فنا تھا بے جان القا جو بڑھتے تھے قدم میں کا کی کے سکتے ہی اُڑادیتی تھی سرتن سے کسی کے دو کرے نکل جاتی تھی توس سے کی کے کئی تھی نہ بکتر سے نہ جوٹن سے کس کے حار آئینه والے بھی تہہ تیج و دم تھے ہر ہاتھ میں دستانے بھی کی دست قلم تھے خول بين صف وشمن كودباتي بوئي آئي اعدا كو جھيك اپني دكھاتي بوئي آئي شعلے کی طرح سب کو جلاتی ہوئی آئی ہستی کے چراغوں کو بجھاتی ہوئی آئی ہر سو دم اژور کی طرح شعلہ فشاں تھی مقراصِ اجل تھی کہ وہ تینے دو زبال تھی اک دم میں سواروں کے رسالوں کو بھی کاٹا مانٹر قلم برچھیوں والوں کو بھی کاٹا لشکر کے نشانوں کو بھی بھالوں کو بھی کاٹا تلواریب بھی آری ہوئیں ڈھالو کو بھی کاٹا بارا نہ کھیرنے کا سمندوں میں رہا تھا ثابت كوئي حلقه نه كمندول مين رما تھا

زوالفقار المنافقار المنافقار المنافقار المنافقار المنافقار المنافقار المنافقار المنافقات المنافق یہ کہتے تھے کہ چلنے لگے تیریک بیک شیرخداکے شیرنے دیکھا سوئے فلک آئی ندائے غیب کہ مشاق ہیں ملک کھلا دے ذوالفقار ید اللہ کی چک سبقت ادھر سے ہو چکی اب کیا درنگ ہے باں اے علیٰ کے لال یہ بنگام جنگ ہے سنتے ہی بیامام نے تھینچی کمرے تی کہ کہا بھی بھی جوفرشتوں کے پرسے تین كانپافلك بلند موئى جب كەسرىت تىن برسے أدهرسے تيرتوجىكى ادهرسے تيخ غل بڑ گیا شرر جو اُٹھے ذوالفقار سے بھا گومنھ ازدے نے نکالا ہے غار سے جلدنم راءم شفير ٢٠ صفح ١٢٢ ہرضرب میں تنوں سے لعینوں کے سراڑے جیکی ادھر کہ چھول سیر کے اُدھراُڑے الشكرية كركية ك لكادى شررازك ترکش ہراک قلم ہوانیز وں کے پراُڑے زخموں سے خون گرم کے شعلے نکل گئے تن ناریوں کے تی کے یانی سے جل گئے تقطیع مصرعه فدا عدا مین تھی وہ فرد اور نظم جار پارہ میں کامل یے نبرد ناقص كيا أنهيس جنهيس مولا كانتمانه ورو تضضر بت تقبل سے اس كى خفيف مرو بح فنا زمیں یہ تو برق آسان پر سیفی کا سب عروض تھا اس کی زبان پر وہ تیج آب بحرِ فنا میں بجھائی تھی خم تہر تھاغضب کی برش اُس نے یائی تھی جس کے گلے لگی سروتن میں جدائی تھی جس صف پر کر کے برق ہی جیکی صفائی تھی ، ہر معرکے میں وین کے آگے برطی رہی مرکز کی طرح کفر کے سر پر چڑھی رہی

ذوالفقار لوہے کواں کی پچھنہ کھلاکون سی تھی قتم جوہر سے شکل آئینہ شفاف صاف جسم کیا جانے اُس پیشاہ نے کیادم کیا تھااسم اک دم میں کھول دین تھی ہرجسم کاطلسم ماننرِ ويو گر قدِ دشن بلند تھا بکل ک بس چلی کہ جدا بند بند تھا ہراک شق کے سریہ صفائی ہے چل گئ آئی اُدھر ہے تن ہے ادھر سے نکل گئی نارى پكارتے تھے كہ ہم سب سے كل گئ كشت ِ امان و امن شقيوں كى جل گئي کس کس مزے سے خونِ عدد حیا لتی تھی وہ هر عضو مثل حرف غلط کافتی تھی وہ غازی نے سرکشوں کو بیتر نیخ دھر لیا ۔ قبضہ اجل کی طرح ہرایک تن یہ کرلیا لاشوں سے دشت ظِلم نے دامن کو جرایا گیتی ہوئی سپر کو جو اُتری تو سر لیا کھیری نہ خود پر نہ زرہ پر نہ زین پر سرے کریہ تھی تو کرے زمین پر مثل خیارکٹ گئے روئیں تنول کے سر شہ کے قدم پہلوٹیے تھے دشمنول کے سر تونے ہے تھے خاک یہ تیرافکنوں کے سر سیکیے کی جاپڑے تھے تلے گردنوں کے سر کشتے پڑے تھے خاک پہ یوں ذوالفقار کے سوتے ہیں جیسے بوجھ مسافر اُتار کے الله رے تین وست علی کی صفائیاں ماری جومتکٹی تو اُڑا دیں کلائیاں پھرتی ہے گرجوانوں نے چوٹیں بچائیاں کٹیٹ گئیں پھکتو کے ہاتھوں کی گھائیاں مقدور کس کو جنگ میں ردّ و بدل کا تھا ضربت تقی نیخ کی که طمانچه اجل کا تھا

THE PARTY OF THE P زوالفقار جب مثل برق کوند کے بالائے سرگری خود آیازیں بیتن سے زرہ خاک پرگری پہنچوں سے ہاتھ کٹ کے سریرسیر گری وال سے ادھراُدھرسے چک کر ادھ گری ضربت کی دھوم قاف سے تا قاف ہوگئ جوصف پیچ مصاف برهی صاف ہوگئ طدنمر، مرشنبر، مختاه ۳۳۰،۳۲۹ تا یہ کہ کے ذوالفقار کو کھینیا نیام سے ظاہر ہوا سی معجزہ دست امام سے جوں برق نکلی کوندتی وہ فوج شام ہے دم میں ہٹادیا اُنہیں اُن کےمقام سے غصے میں صورتِ اسد حق جدهر گئے بن تین کتنے شاہ کی دہشت سے ڈر گئے فرمایا ہے کنندہ خیبر مرا پدر لنگر اُ کھاڑدوں کوہ کا ٹوٹی ہے گو کمر کچھ سوجھتانہیں کہ مواہے جوال پر لزہ ہوشیر کو جو کروں غیظ سے نظر وارث ہول ذوالفقار جنابِ امير كا رگ رگ میں میرے زورے زہرا کے شیر کا لاشے پیلاشہ ڈال دیا ایک آن میں اک تہلکہ سایر گیا کون و مکان میں كس طرح آسكےوہ شجاعت بيان ميں ايما لڙانبيس كوئى بياسا جہان ميں پیدل تو کیا سوار ہزاروں بھا دیئے کشتول کے پشتے رن میں ہراک جالگادیے غصے میں آ گیا زبس خلف شیر کردگار بسر کہیں تھے خاک یاک سمت نیزہ دار گھوڑوں سمیت فکڑے پڑے تھے کہیں سوار ہرگز کمال کشوں کے نہ لاشوں کا تھا شار شبیر باگ اُٹھاتے تھے جب نعرہ مار کے لگتے نہ تھے زمیں یہ قدم راہوار کے

### ووالفقار ك المحالية المحالية المحالية جول برتی تیخ شاہ سرول سے گزرگی سب دیکھتے رہے کدھ آئی کدھرگئ جس جس کوچھو گئی بس اُس خون سل کھرگئی اک دوہوئے جودو تھے انہیں چار کر گئی اک دم میں شہنے خون کے دریا بہا دیئے حیدر کی ذوالفقار کے جوہر دکھا دیئے جس شخص کے پڑا الف بتنے فرق پر مستقالام الف کی طرح وہ دو کھڑے تو دو کمر باوصف حیار آئینهٔ و جوش و سیر اعدا کے جول نقاطِ غلط کٹ گئے تھے سر بر صف بصورت صف باطل قلم بوئي اليي مجهى جنگ صفحة عالم مين كم بهوئي گوشوں میں جاچھے تھے کمال داردی ہزار جیادر ہلا رہے تھے شجاعان نام دار دست ِامال اُٹھاتی تھیں تلواریں باربار نیزے بلند کرتے تھے انگشت زینہار خود صاحب كمند اسير كمند تق دم فخرول کے تیغ کی دہشت سے بند تھے کشتول کے ڈھیر دشت ہم میں لگادیئے دریا کے پاس خون کے دریا بہا دیئے ہر حملے میں سواروں کے گئڑے اُڑا دیتے پیدل بھی ایک دم میں ہزاروں بھا دیتے الله ري ضرب راحت ِ جانِ بتول کي چلاتے تھے عدو کہ وُہائی رسول کی طدنبر، مرثینبرا، صفحہ ۳۲۸،۳۳۷ یہ کہہ کے بڑھے بہر و غاسر ورِ عالی فصے میں نظر شیری اُس شیرنے ڈالی پھرنادِ علیٰ پڑھ کے جو تلوار نکال جلی سی حیکنے لگی شمشیر ہلالی حیدر کی طرح آئے صف لشکر کیں بر بجل سی گری تیغ ہر ایک وشمن دیں پر

#### www.kitabmart.in





# مسدس" ذوالفقار" كاتعارف

از بروفيسر سيداختشام حسين (مرحوم) سبيل سكينه حيرة إداليف آباد

جناب شیم کر ہانی کے متنوع سر مایئر شاعری میں وہ ذخیرہ بھی کم نہیں ہے جے ایک خاص طرح کی مذہبی معتقدانہ شاعری ہے تعبیر کر سکتے ہیں۔ یوں تو ہر شاعری کسی نہ سی فتم کے یقین اور عقیدے کا اظہار ہوتی ہے لیکن عرف عام میں مخصوص فتم کے روحانی تجر بوں، مذہبی تصورات سے جذباتی یا فلسفیانہ دلچیبی، رہنمایانِ دین و مذہب کے کارباموں کے احساس کو اس طرح کی شاعری میں خاص جگہ حاصل ہوتی ہے۔ اردومر شے کی ترقی یا فته شکل بھی اسی دائرے میں آتی ہے کیونکہ وہ ' وصف میت' کی ابتدائی حدول کوتو ژکرایک اعلیٰ پائے کی اخلاقی اور فلسفیانہ نظم کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔اینے عروج کے دور میں مرشیے کی اہمیت کچھالی بن گئی کہ دہی اس کا اصل فنی سانچہ جھی جانے لگی اور مرشے میں تکھیل کی اس منزل تک پینچنا ہی کمال فن قرار پایا۔ چٹانچیمیر ضمیر،میر انیس اور مرزا دبیر کے تبعین نے رزم اور بزم،منظر نگاری اور بین میں وہی اندازِ بیان برقرار رکھنے کی کوشش کی تا کہ مرثیہ مرثیہ رہے جبیبا کہ ہرفنی اور اد بی روایت کا حشر ہوتا ہے مرشے کی بھی روایت بدلی اور جب واقعہ کر بلاکی تعبیریں نے ڈھنگ سے کی جانے لگیں تو خالص مرثیہ نگاری کی جگہ ایک ایی نظم گوئی نے لے لی جس میں مرشیے کے عناصر تو موجود رہے لیکن فنی ضوابط اور قیود کی روایت ہے چھٹکارا حاصل کرلیا گیا۔ابھی حال ہی میں کراچی کے بعض علمی حلقوں میں یہ بحث

# ووالفقار المعالم المعا

چھڑگئی کہ انیس و دبیر ہے ہٹ کر جو مرشے لکھے گئے ہیں انہیں مرثیہ کہنا بھی جا ہے یا نہیں؟ میرا خیال ہے کہ انہیں مرثیہ کہا جائے یا نہ کہا جائے، ان کا لکھنے والا اپنے نقطۂ نظر، اپنے تصور فن اور اپنے طرز اظہار کے پردوں میں امام حسین اور ان کے رفقا کے کارناموں ہی کو پیش کرنا چاہتا ہے۔ میر انیس اور مرز ا دبیر وغیرہ نے بھی مرشے محض رونے رولانے کے لیے نہیں لکھے تھے، گویدان کا اہم ترین مقصد تھا، وہ امام حسین کے کردار اور عمل کے مرفتے پیش کر کے بعض انسانی مسائل کی طرف متوجہ کرنا بھی ضروری سمجھتے تھے۔ اسی لیے مرفیے کا مطالعہ کرنے والا کسی وقت بھی خیر وشر، حق و باطل بظلم اور انصاف کی اندرونی آ ویزش کونظر انداز نہیں کرسکتا۔

اس حقیقت کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ قدیم مرشہ نگاروں نے شعوری طور پران پہلوؤں کی اہمیت پرزور نہیں دیا، واقعہ کر بلا کے ڈھانچ کے اندر ہی ان رشتوں کو پیش کیا جن کو آفاقی نظرے دیکھا جا سکتا تھا۔ آج کا شاعر کم سے کم اس بات کی کوشش ضرور کرتا ہے کہ واقعہ کر بلا کے انہیں آفاقی پہلوؤں کو اُجا گر کرے جن سے کوشش ضرور کرتا ہے کہ واقعہ کر بلا کے انہیں آفاقی پہلوؤں کو اُجا گر کرے جن سے آج کا انسان متاثر ہوسکتا ہے ظاہر ہے کہ واقعے کے حقائق یا اس کی تاریخی ترتیب میں کسی طرح کا تغیر مکن نہیں ہے لیکن اس کے پیش کرنے میں ایک شاعر اپنے دور کے شعور سے کام لے سکتا ہے دور جدید کی نظمیس جو مرشے کے قریب آتی ہیں یا جن کا تعلق کسی حیثیت سے بھی واقعہ کر بلا سے ہان میں تھوڑی بہت سے خصوصیت ضرور یائی جاتی ہی جاتی ہی جاتی ہی جاتی ہی جن کا یہت سے خصوصیت ضرور یائی جاتی ہی جاتی ہیں ہی جاتی ہی جاتی ہی جاتی ہیں ہی جاتی ہی جاتی ہی جاتی ہیں ہی جاتی ہی جاتی ہی جاتی ہی جاتی ہی جاتی ہی جاتی ہی ہی جاتی ہی جاتی ہی جاتی ہی جاتی ہیں ہی جاتی ہی جاتی

جناب شیم کرہانی کی نظم ذوالفقار کواسی پہلو سے دیکھنا چاہیے انہوں نے واقعہ کر بلا پرغور کرتے ہوئے جبتی کی ہے جورسول اسلام، حضرت علی اور امام حسن کے اقوال وافکار اور خیالات میں کردار عمل اور مقاصد میں پایا جاتا تھا۔ انہوں نے اسلام

# زوالفقار المقار المالية

کے اس انقلاب برنگاہ کی جو بڑے چھوٹے، کالے گورے، امیر غریب، عرب عجم کے فرق کومٹانے کے لیے آیا تھا جس کا مقصد انسانی اخلاق کی پخیل تھا جس کا نصب العين انسانوں كوانسان بنانا، جہل ہے علم كى روشنى ميں لانا اور شرافت نفس كو ظاہر كرنا تھا۔اس طرح انہیں بیرمحسوں ہوا کہرسول مقبول،حضرت علی،امام حسن اورامام حسین نے ان مقاصد کے حاصل کرنے کے لیے جوذ رائع اختیار کیے وہ اعلیٰ انسانی قدروں كم مظهر تصے چنانچدوه چيز جو بظاہر جنگ اورخون ريزي معلوم ہوتی تھي، ساج سےاس فاسد مادے کے نکالنے کا حربہ بن گئی جس کی وجہ سے اس عہد کی دنیا بیار اور علیل معلوم ہوتی تھی شمیم کر ہانی نے بڑی تخلیق ذبانت سے ذوالفقار کواس علامت کی شکل میں دیکھ لیا جوارتقائے حیات اور اشاعت اخلاق کا ذریعہ بن گئی اس پوری نظم میں (جے عرف عام میں مرثیہ نہیں کہہ سکتے ،لیکن جس کے اشارے کی روح اپنے اندر پیشیده رکھتے ہیں) ذوالفقار ایک زندہ، باشعور محرک اور بامقصد کردار کی حیثیت ر کھتی ہے اور ذوالفقارے کام لینے والوں کی نمائندگی کرتی ہے۔ بیصورت شیم کر ہانی کی اس خوبصورت نظم کوایک نئی معنویت اورنئی وسعت بخشتی ہے جیے محض جدت بیان ہے تعبیر کرناظلم ہوگا، اس کے بیچھے اسلام اور واقعہ کر بلا کے متعلق ایک مخصوص قتم کا شعور کار فرماہے، ذوالفقار کاعمل صاحبِ ذوالفقار کاعمل ہے اوراس کے کارنامے اس کے جلانے والے کے مقاصد کے کارنامے ہیں۔

عقیدے کی نگاہ میں ذوالفقار وہ تلوار ہے جورسول اسلام کے ذریعے سے حضرت علی کو خدا کی طرف سے عطا ہوئی اور ہراس جنگ میں سرسبز اور کا مران رہی جواسلام کے مقاصد کو پھیلانے یا تقویت پہنچانے کے لیے گی گئی پوری نظم میں شاعر نے انہیں حقائق کو پیش نگاہ رکھا ہے۔ اسی وجہ سے اُسے ذوالفقار بھی '' آئینہ جلالت پردانی''

### ووالفقار المحالية المستران الم

نظر آتی ہے بھی ''شیر خدا کی جنبشِ مِڑگاں'' بھی ''شہنشا و مشرقین کی رفیق'' دکھائی دیتی ہے بھی ''شہنشا و مشرقین کی رفیق'' دکھائی دیتی ہے بھی ''احر مختار کی دعا'' تاریخی حیثیت سے وہ تمام لڑائیاں جن میں حضرت علی شریک ہوئے اسلام کی لڑائیاں تھیں، انہوں نے تلواراسی وقت اٹھائی جب اسلام کو اس کی ضرورت تھی، شمیم کر ہانی اس حقیقت کو بنیاد بنا کر ذوالفقار کے کارناموں کا جائزہ لیتے ہیں اور جب ہر جگہ اس کے کارنا ہے اسی مقصد کے تالی نظر آتے ہیں تو ان کے قلم سے بیٹینیں نکل جاتی ہیں۔

ظلمت سے محوِ جنگ تھی تنویر کے لیے تخریب کرتی پھرتی تھی تقمیر کے لیے

امرت بحرا تھا نیخ علیٰ کی زبان میں

اسلام اس مٹھاس سے پھیلا جہان میں

ضرب یقیں تھی کثرت اوہام کے لیے آواز لاإلہ تھی اصنام کے لیے اورنگ کے لیے نہ زر و تاج کے لیے کوشاں تھی اس زمین کی معراج کے لیے

اگراس حقیقت کو جمھولیا جائے کہ پیغیر اسلام اوران کے اہل بیٹ کی ہرسمی اسلام
کی تروی اور بقاء کے متعلق تھی، ہراقدام عروج انسانیت کے لیے تھا، ہرکوشش ظلم و
شکن اورانصاف نوازی کے لیے تھی تو پھریہ سلیم کرنامشکل نہیں رہ جاتا کہ ان مقاصد
کو حاصل کرنے کے طریقے برابر بدلتے رہیں گے تیم کر ہانی نے بڑی خوبی اورغیر
معمولی بصیرت سے اس تصور کونظم کے لفظ لفظ میں سمو دیا ہے تفصیلات میں گئے بغیر
انہوں نے ذوالفقار کے ان کارناموں کا بھی ذکر کر دیا ہے جو بدر، اُحد، خندق، خیبر

### و والفقار المعالم المع

اور صفین میں پیش آئے اور ان معرکوں کا بھی جو خاموثی سے سر ہو گئے اس بہلو کی شاعرانہ پیش کش ان کی قدرت بیان کا آئینہ ہے دو بند دیکھئے۔

داناتھی، دور بین تھی، حقیقت شعارتھی اسرار رزم و بزم کی آئینہ دار تھی عہد مصالحت ہوتو حرف قرار تھی کہ مصلحت کردگار تھی خاموش رہ کے فاتح آلام بن گئ

عهد حسنٌ میں صلح کا پیغام بن گئ

خند ق میں حسن جلوہ نمائی دکھا گئ خیبر میں زورِ عقدہ کشائی دکھا گئ صقین میں کمالِ صفائی دکھا گئ تیخ خدا تھی شانِ خدائی دکھا گئ

> ہر معرکے میں ناخنِ تدبیر ہو گئ اور کربلا میں صبر کی تصویر ہو گئ

''ذوالفقارالل بیت کی ایک فردتی جب اس کی ضرورت میدان کارزار میں ہوتی تھی تو وہاں جلوہ نمائی کرتی تھی جب گھر کے اندر خاموش بیٹھر بنامصلحت ہوتی تھی تو نیام میں بند ہوجاتی تھی ، آخری بارائے عجیب حالات میں بند ہونا پڑا۔ امام حسن شہید ہو چکے تھے تق پر باطل کی یورش تھی ، وہ نظام اسلام جس نے مساوات اور آزادی کاعلم بلند کیا تھا اموی حوصلہ مندیوں کے سامنے سرگوں ہور ہا تھا، حسین جو اب تحفظ اور بقائے اسلام کے تنہا ذمہ دار تھے وقت کا انتظار کررہ ہے تھے۔ انہوں نے معاویہ کا پوراع ہداس جدو جہد میں صرف کردیا کہ شاید حالات بدل جا کیں لیکن پرنید معاویہ کا لوراع ہداس جدو جہد میں صرف کردیا کہ شاید حالات بدل جا کیں لیکن پرنید کے تخت خلافت پر آئے ہی میں معلوم ہوگیا کہ اسلام کے اندر بہت ساخونِ فاسد جمع ہو کیا ہے ، اُسے نکالنا ضروری ہے ، چاہے اس کے لیے اپنا پاک خون بہا دینا پڑے حسین نے ذوالفقار پر نگاہ کی ، اے مل کے لیے ویسا ہی آ مادہ پایا جیسا کہ رسول اور حسین نے ذوالفقار پر نگاہ کی ، اے مل

# ووالفقار المستحدد والفقار المستحدد والمستحدد والمستحد والمستحد والمستحدد والمستحدد والمستحدد والمستحدد والمستحدد وال

علیّٰ کے دور میں دیکھ چکے تھے، چنانچہ ہرطرح کی ججت تمام کرنے کے بعد، اسلام کو جینے کاحق دلانے کے لیے، مساوات اور آزادی کاسبق یاد دلانے کے لیے ذوالفقار کوبے نیام کرنا پڑا۔

میں نے جو باتیں سیدھی سادی نثر میں کہد دی ہیں،شمیم کر ہانی نے انہیں ایک اجھوتے ،انو کھے، برجوش اور پُر فکر انداز میں نظم کیا ہے مشکل ہی ہے کوئی بنداییا ہوگا جس میں کسی اہم ناریخی واقعے کی طرف اشارہ موجود نہ ہواور بصیرت انگیز انداز سے اس واقعے کی آفاقیت اوراہمیت کو بے نقاب نہ کیا گیا ہو، ہمارے قدیم مرثیہ نگارول نے جس طرح ملوار کی تعریف کی تھی،اس کے سحر میں گرفتار ہوئے بغیر شیم کر ہانی نے ایک نیا راستہ تلاش کرلیا، اور ایسا پیرایر بیان اختیار کیا جووفت کے مذاق ہے ہم آ ہنگ ہے۔ جيبا كهابنداء مين كها كيابيظم مرشي سے مختلف ہے ليكن اس ميں جو تاثر يوشيده ہے وہ مرہیے کی بعض خصوصیات رکھتا ہے اور وہی فضا پیدا کرتا ہے جو مرہیے کے مطالعے سے پیدا ہوتی ہے۔ کر بلامیں امام حسین کی مظلومیت، شجاعت اور صبر وشکر کی طرف ایسے لطیف اشارے ملتے ہیں جن میں غیر معمولی اثر اور سوز و گداز کا ایسا سامان موجود ہے کہ حساس طبیقوں کو بے چین کرسکتا ہے۔اس حیثیت سے بھی پیظم بہت کامیاب ہے، مجھے یقین ہے کہ اس کا مطالعہ کرنے والے اس کے فکری پہلو سے بھی مخطوظ ہوں گے اور قدرت بیان ہے بھی انہیں انداز نظر کی جدت بھی متاثر کرے گی اورموضوع کا الم انگیز گداز بھی۔



### ووالفقار

....از ..... شهیم کر مانی

باطل شكن، مجامد ايمال تقى ذوالفقار تدبير چاره سازى انسال تقى ذوالفقار شير خداكى جنبش مژگال تقى ذوالفقار تمينه جلالت بيزدال تقى ذوالفقار

روٹن ہے کا نئات پہ قیمت میں قدر میں اتری تھی آسان سے چیکی تھی بدر میں

تیخ جمیل مردِ مجاہد کا زیب وزین زہراً کی پاسبان محمد کے ول کا چین خیبر شکن، رفیق شہنشاہ مشرقین عمم خوار حق، معین علی، ناصرِ حسین خیبر شکن، رفیق شہنشاہ کی جمدم و جمدرد بن گئ

اليي كه ابل بيت كي اك فرد بن گي

کافر کی ره گزار میں آندھی،شرر، بلا مومن کی انجمن میں دھنک، پیکھڑی،صبا

ہر جنگ میں بلند، توانا، قوی، رسا "تلوار تھی کہ احمد مختار کی دعا ٹیکا لہو جو ضرب بڑی کارگر ہوئی

چھ ہو ہو رب پر مارر ہوں پھوٹی کرن دیارِ عرب میں سحر ہوئی

مند تھی وضامیں قوس فرح سے دو چند تھی دائم ظفر نصیب سدا فتح مند تھی رہے میں گوہلال فلک سے بلند تھی کی میکن عجیب تیغ حقیقت پند تھی

جلوہ فشاں تھی، مہر جہاں تاب کی طرح گردن خمیدہ رکھتی تھی محراب کی طرح والفقار المسام المسام خوش طرز وخوش صفات تقی شمشیر حیدری آئینهٔ ثبات تقی شمشیر حیدری حلاّل مشکلات تھی شمشیر حیدری تست کی ایک بات تھی شمشیر حیدری ظلمت سے محو جنگ تھی تنویر کے لیے تخیب کرتی پھرتی تھی تعمیر کے لیے باطل کے سرکشوں کے لیے آئن کمند ، ایمال کے غمر دول کے الیے قلب دردمند اس کی ندائی ضرب ندواعظ کے لاکھ بیند موتی تھی رزم گاہ میں اس طرح سربلند سابیہ فضا میں سیف اخی رسول کا جیسے دعا کو ہاتھ اٹھا ہو بتول کا ہر جنگ میں نبی کی مدد گار ہی رہی میں ایمال کی دوست، دین کی خمخوار ہی رہی مظلوم آ دمی کی طرف دار ہی رہی مالک کی طرح صاحب کردارہی رہی غقے میں سرحریف کا حاصل نہیں کیا ذاتی غرض کو جنگ میں شامل نہیں کیا شیخ علی کی رفعت منزل نہ پوچھیے کتی تھی کار خیر میں، کامل نہ پوچھیے كيسى تقى ابل ظلم كى قاتل نه يو چھيئے 💮 سارے محاہدات كا حاصل نه يو چھيئے خندق میں ایک ضرب تھی اس آن بان کی طاعت نثار ہو گئی دونوں جہان کی خسرو کی آرسی نه سکندر کا آئینه مجھی ذوالفقار سیرت ِ حیرر کا آئینه بهر نجات، رحمت داور كا آئينه لطف خدا و خلق پيمبر كا آئينه امرت بحرا تھا تیخ علیٰ کی زبان میں اسلام اس مشاس سے پھیلا جہان میں

و الفقار المحالية المحالية المحالية لطف رسول ، رحمت باری تھی ذوالفقار مصحرا میں بوئے بہاری تھی ذوالفقار ساري عرب ميں جاري شماري تھي ذوالفقار ، نهن ستم يهضربت كاري تھي ذوالفقار محوِ دوا تھی مائل پیکار تو نہ تھی كفَّار كا علاج تهى تلوار تو نه تهى قهر خدا تقی، مهر مجسم تقی ذوالفقار معرِ غضب تھی، رحمتِ عالم تھی ذوالفقار وشمن كا زخم، دوست كامر بهم تهى ذوالفقار ألم ينه دارٍ شعله وشبنم تهى ذوالفقار قال ابل شر تھی، رفیق رسول تھی كانثائقي وشمني ميں محبت ميں پھول تھي اعلى تقى ذوالفقار معلى تقى ذوالفقار تابش تقى ذوالفقار تحبلى تقى ذوالفقار جلوه تقى ذوالفقار، مجلّا تقى ذوالفقار للمسترشي ذوالفقار، مصلًّا تقى ذوالفقار زنجیر ڈالتی تھی صلالت کے یاؤں میں پڑھتے تھے تق پرست نماز اس کی چھاؤ میں حق نے جسے زمیں پہاتاراوہ ذوالفقار ہے برقی غضب تھاجس کا اشاراوہ ذوالفقار تقی قبر ذوالجلال کا دھارا وہ ذوالفقار 📉 اتراٹھاجس کے گھر پیں ستاراوہ ذوالفقار رن کی فضا میں دائرہ نور بن گئی

ی قبر دوالجلال کا دهارا وه دوالفعار ایرانها بس کے گھر بین ستارا وه دوالفعار رین سی گئی دن کی فضا میں دائرہ نور بن گئی چنی تو برقی خر من صد طور بن گئی جومانید دار خوش لقبی تھی وہ دوالفقار جومانید دار خوش لقبی تھی وہ دوالفقار میں جومانید دار خوش لقبی تھی وہ دوالفقار میں جومانید دار خوش لقبی تھی وہ دوالفقار

بومانيه دار تول مل کی وه دوالفقار جوناصرِ شه عربی کی وه دوالفقار ۱۳ جو ہاشی تھی، مطلی تھی وہ ذوالفقار جودوست دار آل نبی تھی وہ ذوالفقار

> رُعبِ غضب سے گور کنوں کو دہا لیا ہنت نبی کی قبر کو جس نے بیا لیا

### ووالفقار لیق تھی منکروں کے دلوں کی تلاشیاں مقصد سے تھا کہ دور کرے بد قماشیاں ا دل داریاں برهیں تومٹیں دل خراشیاں میں سی کرتی تھی ریگ زار میں وہ تخم یاشیاں دشت و جبل میں نخل محبت أگا دیا پیر کو ایبا زم کیا دل بنا دیا آئينه خرد تھی فروغ شعور تھی خودارتھی، تی تھی، جری تھی، غيور تھی عنخوار تھی، جفا و تشدد ہے دور تھی ان ہاں دشمن رسول کی دشمن ضرور تھی س طرح شکل و میفتی ظالم رقیب کی عاشق جو تھی وہ اپنے خدا کے حبیب کی ہم در دِ مصطفیؓ تھی، نگہبانِ مصطفیؓ ہوتی تھی رزم گاہ میں قربانِ مصطفیٰ معلم علی سے مصطفیٰ مصطفیٰ مصطفیٰ مصطفیٰ میں مصطفیٰ میں مصطفیٰ مصطفیٰ مصطفیٰ مصطفیٰ مصطفیٰ مصطفیٰ مصطفیٰ مصطفیٰ ارمانِ ذوالفقار تھا ارمانِ مصطفیؓ علم پہنچا رہی تھی دہر میں فرمانِ مصطفیؓ رن میں روال تھی تی دودم بوتراب کی یا نبض چل رہی تھی رسالت مآب کی تنفی علی سے کافر بد بیں ہلاک تھا سیدہم گرانِ صلالت کا جاک تھا بدكيش غرق خون تقا، عدونذر خاك تقا للم بحر بهي مُنهه كے داغ ہے تن اسكا ياك تقا تقدیس دوالفقار کی کیا گفتگو کریں دامن نچوڑ دے تو فرضتے وضو کریں ظلمت شكن چراغ رو الل اعتبار ايمال پيند من ميقن كي جلوه زار چلتی تھی ساتھ ساتھ لیے دین کی بہار 👚 منثائے ذوالفقار تھا منثائے کردگار

تھم خدا سے جنگ میں مصرون کارتھی تلوار تھی کہ کلک مشتب نگار تھی

# ووالفقار المعالم المعا

محوِ خدا، عدوئے پر ستاری صنم وحشت کے اک دیار میں تہذیب کا قدم ایمال پرست مصلح و قوم جفا شیم دین بمبل پر رکھتی تھی اصلاح کا قلم ہر ضرب سے عیال تھی ادا فکر وغور کی تاریخ لکھ رہی تھی تدین کے دور کی

جس رُخ چلی حیات کو بیدار کر گئی باطل کے خرمنوں کو شرر زار کر گئی قلعہ غرور و جہل کا مسمار کر گئی نوری تھی اہل نار کو فی الٹار کر گئی

تن کو جلا کے کفر کا من ٹھیک کر دیا ایسی چلی کہ سب کا چلن ٹھیک کر دیا

مسلک تھا ذوالفقار کا ایمان واعتقاد ملک تھی اپنے مالک صابر پہ اعتاد دینا پڑی مورخ عالم کو پُپ کی داد تھی سیف ِمرتضٰی کی ثموْتی بھی اک جہاد

اسلام پر فساد کا در کھولتی نہ تھی بعدِ رسول مسلحاً بولتی نہ تھی

تنبر نواز، حامی آزادی کالم الله رسم شبنشهی کی عدو، مخلص عوام دیر نواز، حامی نیامجلسی نظام کم بهنا ربی تقی دہر میں توحید کا پیام تبلیغ حق میں مائل صد انہاک تقی

تَغْ على مفتر قرآنِ بإك تمى

### زوالفقار کی استان کرد می استان کی استان کرد کرد کرد استان کی استان ايمال فروز، دافع برظلمت ومحن الجم نگاه مهر جبين ، برق پيرابهن يزدال پرست، دهمن ارباب ابرمن باطل شكن، غرورشكن، بت كدهشكن ضرب یقیں تھی کثرت اوہام کے لیے آوازِ لاالہ تھی اصنام کے لیے سلطان دہر ہوں، کہ فقیرانِ فاقد مست میں تصامدل کی نگاہ میں بیساں بلند پست كرتى تقى انقلاب تدن كابندوبست فسيرجعت پيند ذبهن كوديتي تقي وه شكست جہور کی رفیق، عدد سامراج کی ناظم معاشرت کی مدّبر ساج کی مطلب بیتھا کہ قلب نہ کوئی تیاں رہے مظلوی گدا نہ غرور شہاں رہے نوع بشرنہ بھوک سے آشفتہ جال رہے ۔ دنیا سے دور کلفت سود و زیاں رہے دے دے کے اہل ظلم کی دولت عوام کو مضبوط کر رہی تھی معاشی نظام کو پیغام انقلاب تھی شمشیرِ حیدری پیمیلا رہی تھی دہر میں آئین ہم سری دیتی نہ تھی گدا یہ سلاطین کو برتری " مطلق اُسے پند نہ تھی نا برابری برهتا تھا اہل زرجو کوئی گھات کے لیے كرتی تھی اس كوقتل مساوات کے ليے صحنِ چن، جبین عرق آشا کی ضو عشرت، شاب میشه محنت کی صبح نو کھیتی چراغ خون جفائش کی سبز لو 🐪 کیکن جفانصیب کے حصے میں نان جو

سنحنِ چن، جبین عرق آشنا کی ضو عشرت، شاب تیشہ محنت کی سنح نو ۲۹ کھیتی چراغِ خونِ جفا کش کی سبز لو لیکن جفا نصیب کے ھے میں نانِ جو بیہ ظلم بے سزا یہ شقاوت معاف تھی تلوار اس طرائق عمل کے خلاف تھی زوالفقار كي المحالي ٢١٠ المحالية سونا بغیر عزم اگلتی نہیں زمیں میں کنگرلہو کے رنگ سے بنتا ہے اک نگیں گلتن کھلے، جوخون سے تر ہو گئی جبیں کھلا گئی حیات تو دھرتی ہوئی حسیس کیکن ملا نه کوئی صله مرد کار کو غصّه ای نظام په تھا ذوالفقار کو انسان آفریدهٔ پروردگار ہے سے پھرکیوں کوئی دکھی کوئی سرمایہ دارہے · كوئى زيال نصيب، كوئى سودخوار ب العلاب! آ، تحقي كيا انظار ب س علی ہے ورد کا درماں لیے ہوئے صبح بہار عشرت انسال لیے ہوئے ایمال کی سمت، کفر کا رُخ موڑتی رہی ہے۔ ناوک جہالتوں کی طرف جیموڑتی رہی جہل وغرور و کبر کا سر پھوڑتی رہی 💮 ذہن عرب کے سارے سنم توڑتی رہی تکبیرِ حق بتوں کو ساتی چلی گئی پتھر یہ اِک لکیر بناتی چلی گئی لَا تُغْسِدُوا كَنْ شرح تَفَى برضربِ ذوالفقار بيد لعني زمين حق كو بناؤ نه كارزار کیول پھررہے ہود ہر میں تم صورت غبار اسلام دے رہائے تہمیں زندگی کا پیار کیے رہیں زمیں یہ طریقہ سکھا گئ جینے کا آدمی کو سلیقیر سکھا گئی محکم تھی آرزومیں،ارادے میں تھی اُٹل ہم ہر ضرب اس کی ٹھیک تھی، ہرزخم برمحل تھم خدائے پاک سے تھی مائلِ جدل میں قرآن تھا ایک علم، توشمشیر اکے عمل خونی تھی ذوالفقار، نہ قاتل تھی ذوالفقار علم كتاب ياك بيه عامل تقى ذوالفقار

زوالفقار المستحدد ول بنس بڑے، جُدا حسد و کینہ ہو گئے میں سینوں سے دور غصّہ دیرینہ ہو گئے قلب جہاں، خلوص کا گنجینہ ہو گئے ۔ لات و منات قصّهُ پارینہ ہو گئے جھڑا چا کے کفر کا، اِنساف کر گئ میدان اہل حق کے لیے صاف کر گئ مدِ نظر تھی ہے کس ومغموم کی مدد یہ تھی فرضِ عین، دیدہ محروم کی مدد اس کی مدد کو مانع معصوم کی مدد است نیخ علی تھی، کرتی تھی مظلوم کی مدد الل ستم کے واسطے بیلی فنا کی تھی شمشیر حیدری تھی کہ لاٹھی خدا کی تھی فاتح تھی جشن فتح مناتی چلی گئی ہے ہر معرے میں دھوم مجاتی چلی گئ باطل کے برچوں کو جھاتی چلی گئی ۔ ' آ ذر کے بت کدوں کو گراتی چلی گئی یوں بت رست قوم کی چھاتی فیگار کی ہے آج تک دلوں میں چھین ذوالفقار کی آواز جال گدارتھی اغیار کے لیے سے پیغام دل نواز تھی دیندار کے لیے حرف ظفرتھی حیدر کرار کے لیے " حصن حصین تھی احمر مخار کے لیے ريخ دو دم امين جلال و جمال تھی تکوار تھی علیٰ کی، محمہ کی ڈھال تھی کرتی تھی دفع دل سے نفاق وحسد کازہر میں شہرہ تھا اس کی رُوح نوازی کا شہرشہر دوڑا رہی تھی ایک نئ زندگی کی لہر جولاں تھا ارتقا کی طرف کاروانِ دَہر - اورنگ کے لیے نہ زر و تاج کے لیے

کوشاں تھی اس زمین کی معراج کے لیے

زوالفقار المحالي المحالية والمعار داناهی، دور بین هی، حقیقت شعارهی می اسرار رزم و بزم کی آئینه دار هی عبد مصالحت ہوتو حرف قرار تھی استادار تھی کہ مصلحت کردگار تھی خاموش رہ کے فاتح آلام ہو گئی عہد حسن میں صلح کا پیغام ہو گئ خندق میں کسنِ جلوہ نمائی دکھا گئی ہے خیبر میں زورِ عقدہ کشائی دکھا گئی صفّين ميں كمال صفائى وكھا گئ تيخ خداتھى، شانِ خدائى وكھا گئ ہر معرکے میں ناخن تدبیر ہو گئی اور کربلا میں صبر کی تصویر ہو گئی کب دشت نیوامیں برائے وغاچلی میں ایفائے عہد کے لیے وہ باوفا چلی منزل تھی امتحاں کی بہ صبر ورضا چلی ہمبر وفائے جنگ سر کربلا چلی برقي إله، موجهٔ تسنيم هو گئي محرابِ عشق میں سرِ تشکیم ہو گئی اہلِ عرب سے داد شجاعت لیئے ہوئے سم سُردانِ شَام ورَے کُوشکستیں دیئے ہوئے مولا علی کا جام تولا پیئے ہوئے سے اللہ رسول پاک پہسایہ کیئے ہوئے تقے اہل بیت، سیف مصفّا کی جھاؤں میں یا قافلہ بہشت کا طونیٰ کی حصاوُں میں غُم خوارِ اہل بیت بھی صحرامیں ذوالفقار ہے ہے کس کی دھگیر، غریبوں کی چارہ کار کننے کی پاسدار خیبر شکن کی نیخ تھی اللہ کا حصار محفوظ غم، ہر اہل یقیں تھا اس جُلہ اسلام خود پناه گزیں تھا اسی جگه

## زوالفقار کی دورانقار قرآنِ حق، موئيرِ كارِ خدا راى مارے منافقانِ جہال سے خفا راى اصنام وہر کے لیے برق، بلا رہی ہردور کے بزیدسے جگ آزمارہی شعلوں کو لالہ زار بناتی چلی گئی ہر بولہب کی آگ بجھاتی چلی گئی دنیائے شعلہ خوکے لیے نارجال سُل کے آتش فشال مدام، شرر بارمستفل لیکن جہان مہر و محبت میں زم دل مجمع آل خلیل کے لیے خلکی معتدل نمرودیت کی آگ کو ایبا بجھا دیا امن و سلامتی کا گلستان کھلا دما رکھتی تھی ربط آل محد کے کام سے تھاعشق اسے حسین علیہ السَّلام سے الل عرب سے ضرفتی ندار باب شام سے تھا اس کو اختلاف بزیدی نظام سے نعرہ تھا لب یہ تیغ کے، بل من مزید کا بجلی تلاش کرتی تھی خرمن یزید کا

وہ چاہتی تھی، بند ہو رسم و روستم صبح خوثی کاراج ہو، مٹ جائے شام مُم زر کے اجارہ دار اکیلے نہ تم نہ ہم کیس بلند، وحدت اقوام کا علم پر چھائیاں الگ نہ ہوں خورشید کے تلے

کارواں ہو پرچم توحید کے تلے

ہر چند اس نے تھم نہ پایا جہاد کا ہم لیکن وہ بند کر کے رہی درفساد کا مختلہ اس مزاج کر دیا ہر بدنہاد کا مختلہ اس مزاج کر دیا ہر بدنہاد کا مختلہ اسکا چراغ نہ ابن زیاد کا صور تین کی بزید بد انجام تک گئ

والفقار كالمحالية الام خون بشركو آب نه سمجه امير شام مدب كوشعل ناب نه سمجه امير شام آیات حق کو گھول کے جام گلاب میں قرآن یاک کو نہ ڈبو دے شراب میں ضد تھی کہ دین کو نہ مٹا دے امیرِ شام میں تہذیب کو نہ کھیل بنا دے امیرِ شام ملت کوخاک میں ندملا دے امیر شام اللہ کا دیا نہ بجھا دے امیر شام کی سعی اس نگاہ سے ایمان کے لیے اک روشی تو جاہے انسان کے لیے کوشال تھی بال ٹرینہ کہیں چین لے بزید میں انسان کی سحر نے کہیں چین لے بزید آزادی بشر نہ کہیں چین لے بزید 📅 تمیز خیر وشر نہ کہیں چین لے بزید نقش یقیں کو نقش توہم بنا نہ دے اس خط متقیم کو ظالم مٹا نہ دے جلدی اٹھائے اپنا بسرا کہیں بزید سدہ ڈالے نہذہن وقت پہڈیرا کہیں بزید کردے نه زندگی میں اندھیرا کہیں پزید 🕺 ڈاکو ہے، لوٹ لے نہ سور اکہیں پزید اسلام کو نہ غرق تمنائے مُل کرے یہ آخری چراغ ہے اس کو نہ گل کرے کہتی تھی وہ رقیب تدن بزید ہے میں گزار حق میں دشمن گلبن بزید ہے جونوچ لے جگر کو وہ ناخن بزید ہے اسلام کی بنا کے لیے گھن بزید ہے جلدی مثاؤ ایسے ظلوم و جھول کو ديك ہے جات جائے نہ دين رسول كو

# والفقار المعالم المعال

الحاد ہے، عناد ہے، انکار ہے برنید ملمت پہند، دیمنِ انوار ہے برنید انسانیت کے واسطے آزار ہے برنید عبدو خدا کے چی میں دیوار ہے برنید دل توڑ کر حیات کو ویرال بنا نہ دے خطرہ ہے ہے کہ خانہ کعبہ کو ڈھا نہ دے

جہل و جفا و جور کا گہوارہ ہے بزید مار سیاہ عقرب جرادہ ہے بزید طبع حریض وطینتِ امارہ ہے بزید گرش ہے جس کی خص وہ سیارہ ہے بزید کی طرح کی سیال ہوا ہے تیرگی شام کی طرح محوستم ہے گردش ایام کی طرح

کہتی تھی ذوالفقار کہ غدار ہے بزید ایک آمرانہ قصر کا معمار ہے بزید اسلام کے نظام سے بیزار ہے بزید طبع علیل و زہن غلط کار ہے بزید دو موت کا پیام ستم گار کے لیے داروئے تلخ جاہے بیار کے لیے داروئے تلخ جاہے بیار کے لیے

برہم کہ ہے غریق خرابات میرِشام گڑھتا ہے تازہ تازہ روایات میرِشام میرِشام میرِشام میرِشام میرِشام کرتا ہے رومعنی آیات میرِشام در کھا ہے میں نورکو در ہے کہ رکھ کے نار کے پردے میں نورکو دہن بریر مسنح نہ کر دے شعور کو .

غصّہ کردین تن پہ ہے کیوں تھم رال برنید معلم ویقیں حسین ہیں، وہم و گمال برنید موسی تا ہیں ہو ہم و گمال برنید رکھتا نہیں کی ظِ لبِ تشکال برنید انسال پہ بند کرتا ہے آ ب روال برنید تھا مال و زر سے کام نہ تخت بلید سے جینے کاحق وہ مانگ رہی تھی برنید سے

### ووالفقار المعالم المعا جم جہاں کا عضر بے کار ہے بزید ، گراہیوں کا قافلہ سالار ہے بزید محو ظلام و بستهُ زُمَّار ہے بزید معصوم ہیں حسین گنہ گار ہے بزید سراب علقمہ سے تو سارا عرب رہے جو مالکِ فرات ہو وہ تشنہ لب رہے غش میں پڑے ہیں عابدٌ بیارونا تواں 🗼 چھایا ہوا ہے چہرہ قاسمٌ پہاک دھواں نینبے کے تفول پیول ہیں اور صرصر خزال سے سوکھی ہوئی ہے اصغر معصوم کی زباں پیاسے ہیں تین روز سے آشفتہ حال ہیں معلوم ہے؟ یہ ساقی کوثر کے لال ہیں دنیامیں بنظیر ہیں عقبی میں بے عدیل ہے جاری سان کے فیض سے آفاق میں سبیل حلہ انہیں کے واسطے لائے تھے جبرئیل سے یہ مالک بہشت ہیں سُلطان سلسیل محاج آب آج ہیں بیارے بتول کے بہنچانے ہو؟ پھول ہیں باغ رسول کے جو پھول ہے وہ غیرت صدماہتا ہے ہے عبال کا شاب علی کا شاب ہے اکبرہے یا بہشت بریں کا گلاب ہے یانی توایسے پھولوں کو دینا ثواب ہے بیسب یلے رسول کے بستان یاک میں اور تم ملا رہے ہو انہیں خون و خاک میں تم آزماؤدے کے انہیں درد جال سل سے گل ہائے سرمدی ہیں نہوں کے مضحل خوْن ہوں گےاورز ثم جو کھائیں گے متصل میں عزم وعمل کی جان ہیں،صبر ورضا کادل كياغم، اگر يہاؤگريں ان ير جرك

فرزند فاطمة بين بيه عادي بين صبر كے

### زوالفقار المحالي المحالي المحالي افسوس! تعلم جنگ نہیں ذوالفقار کو مدالت کے رکھ دے ابھی کارزار کو یانی بلائے لا کے شہ دل فگار کو سیر کیا کرے، وہ مصلحت کردگار کو نیخ ظفر ہے فاتح بدر و حنین کی حی جات تک رہی ہے جوصورت حسین کی اک روز قلعہ گیر تھی شمشیرِ حیدری اب اک عصائے پیرتھی شمشیرِ حیدری مظلوم تھی، اسیر تھی شمشیر حیدری السام اشکول کی اک لکیر تھی شمشیر حیدری شمشيرغم زده ميں جھلک ابتلا کی تھی ما دُبدہائی آئھ شہ لافتیٰ کی تھی اصغری غم گسار ہے، اکبری غم گسار بنت نبی کے جاندے دل بری غم گسار سارے عزیز وہم دم ویاور کی غم گسار مستحرائے ہے کسی میں بہتر کی غم گسار تلوار ہو گی، حیرر کرار کے لیے تکیہ ہے آج عالم بیار کے لیے وه دوپېر وه چېرهٔ شبير پر غبار وه ځرمله کا تير، وه حلقوم شير خوار جلتی ډوکې وه ريت وه بانو کاگل عُذار تهرا ربي تقي فاتح خيبر کې د والفقار یہ بھی تھا کام تیخ دو پیکر کے واسطے تیار کی لحد علی اصغر کے واسطے کتا ہوا حسین کا سر دیکھتی رہی جاتا ہوا رسول کا گھر دیکھتی رہی بنت علیٰ کو برہنہ سر دنگھتی رہی 🐪 دیکھا نہ جا رہا تھا گمر دیکھتی رہی

ابیا برا نه وقت تجهی ذوالفقار بر

کیا اعتراض، مرضی پروردگار پر



### علامه داكرسير ضميراخر نقوى:

# بدرواُحد میں "لاسیف اِلاّ ذوالفقار" کی منادی

ا۔ (بحذف اسناد) امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے آبائے طاہرین علیہم السلام کی سند سے روایت کی کہ امام حسین نے فرمایا: ایک اعرابی رسول خدا سے ملنے کے لیے آیا، آپ سرخ رنگ کی خوبصورت چا دراوڑھ کراس کے پاس آئے۔ اعرابی نے کہا: یا رسول اللہ! آپ تو یوں میرے پاس آئے جیسے آپ جوان ہوں۔ آپ خضرت نے فرمایا: اعرابی! میں خود ہی جوان نہیں بلکہ میں ایک جوان کا فرزنداور ایک جوان کا بھائی بھی ہوں۔ اعرابی نے کہا: آپ تو جوان میں کیوں آپ کے جوان کے خوان کی خور نداور موان کی بھائی بھی ہوں۔ اعرابی نے کہا: آپ تو جوان میں لیکن آپ کے جوان کے خوان کی بھائی کیے ہیں؟ آئے ضرت نے فرمایا: کیا تو نے اللہ توالی کا سے تو بین ایک خضرت نے فرمایا: کیا تو نے اللہ توالی کا سے تو فران نہیں سنا:

قَالُوا سَمِعْنَا فَتَى يَذْ كُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرُهِيمُ (الانبياء ٢٠)

کہنے گلے ہم نے ایک جوان کے متعلق سنا جوان بتوں کو برا بھلا کہتا ہے اسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔

ابراہیم جوان تھے، میں ان کا فرزند ہوں اور جہاں تک ایک جوان کے بھائی ہونے کا تعلق ہے تو اُحد کے دن منادی نے بیندادی تھی۔

لافتي إلا على لاسيف إلا ذوالفقار



علىّ جىسا كوئى جوان نېيى اور ذوالفقار جىسى كوئى تلوارنېيى \_

وه جوان علی میرا بھائی ہے اور میں اس کا بھائی ہوں۔ (امالی صدوق، ص ۱۲۷، حدیث ا معانی الا خبار، ص ۱۱۹، بحار بحواله امالی وهانی، ج ۲۳، ص ۲۴، حدیث ۲

۲۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: جنگ بدر میں ایک فرشتے نے آسان سے منادی کی تھی:

لاسيف الا ذوالفقار و لا فتى الاعلى (روضة الواعظين بص ١٢٨)

یمی روایت علائے اہل سنت نے بھی اپنے ہاں نقل کی ہے، چنا نچے سمعانی نے کتاب فضائل الصحابد ابن مغازی الشافعی نے مناقب میں بھی بیرروایت امام جعفر صادق علیدالسلام سے نقل کی ہے۔

#### ذوالفقار كاوزن

حافظ رجب البری لکھتے ہیں کہ جب حضرت علی نے مرحب پر ذوالفقار کا دار کیا اوراہے دوحصوں میں تقسیم کرکے زمین پرتڑ پتا ہوا چھوڑ اتو اس وفت جبر ملی متعجب ہو کرنازل ہوئے،رسول گفدانے ان سے فرمایا:

تمہیں کس بات سے اتنا تعجب ہور ہاہے؟

جبریل امین نے جواب دیا: اس وقت آسان کے تمام فرضتے مل کرلا فتا سے الا علی کا سیف الا ذوالفق اُد کا نعرہ بلند کررہے ہیں، اور مجھے ذاتی طور پر تجب تواس وجہ سے ہے کہ جب اللہ تعالی نے قوم لوط پر عذاب نازل کیا تھا تو میں نے اس بد کار قوم کے سات شہروں کو زمین سے کاٹ کراپنے پروں پر اٹھایا تھا اور میں نے انہیں اتنا بلند کیا تھا کہ حاملین عرش نے ان کے عرفوں کی آ وازیں اور ان کے بچوں کے رونے کی صدا کیں سی تھیں اور میں نے انہیں صبح ہونے تک اینے بروں پر اٹھائے رونے کی صدا کیں سی تھیں اور میں نے انہیں صبح ہونے تک اینے بروں پر اٹھائے

### ور زوالفقار کی در ۲۵۷

رکھا اور اللہ کے فرمان کا انتظار کرتا رہا، مجھے ان کا بو جھ ذرا برابر بھی محسوں نہ ہوا، اور آج جب علیٰ نے اپنی ہاشمی ضرب چلائی تو خدانے مجھے تھم دیا کہ اس کی تلوار کا کونہ پکڑ لوں تا کہ اس کی تلوار زمین کو چیر کراس ثور تک نہ پہنچ جائے جس نے زمین کے بوجھ کو اٹھار کھا ہے تا کہ زمین بیلٹنے سے محفوظ رہ سکے۔

چنانچہ میں نے حکم خدادندی سے علی کی تلوار کے کونے کو پکڑا تو اس کاوزن مجھے قوم لوط کے شہروں سے بھی زیادہ محسوس ہوا، اور عجیب بات بیہ کہ اسرافیل اور میکائیل نے بھی علیٰ کے باز دکو ہوا میں پکڑا ہوا تھا۔ (مشارق انوار الیقین ،ص ۱۱)

# جنگ ِ صفّین میں ذوالفقار

سيدمر تفنى علم الهدى رقمطراز بين كه عبدالله بن عباس نے كها:

مائیں علی کانظیر پیدا کرنے سے بانچھ ہیں، خدا کی قتم اہیں نے علی جیسا سالار نہ تو سنا نہ آئکھوں سے دیکھا، خدا کی قتم اجتگہ صفین کے موقع پر میں نے دیکھا کہ آپ نے سفید عمامہ باندھ رکھا تھا اور آپ کی آئکھوں سے جلال گیک رہا تھا اور آپ اپنے فوجی گروہوں کو جنگ کی ترغیب دے رہے تھے اور آپ ترغیب دیتے ہوئے میرے پاس بھی تشریف لائے ،اس وقت میں بھی ایک گروہ کا سالارتھا۔

استے میں لشکر معاویہ میں سے اس کا متاز ترین گروہ نمودار ہوا جسے "کتیبہ شہباء"
کہا جاتا تھا، یہ گروہ بیس ہزار گھوڑوں پر سوار تھا اور انہوں نے اپنے آپ کولو ہے میں
چھپایا ہوا تھا، ان کی آئکھوں کے علاوہ ان کے وجود کا کوئی بھی حصہ کہیں سے دیکھائی
نہیں دیتا تھا اور جب وہ اکٹھے ہمارے لشکر کی طرف روانہ ہوئے تو آنہیں دیکھ کر اہلِ

جب امیر المونین نے محسوں کیا کہ آپ کالشکر اس دستہ کو دیکھ کر گھبرا گیا ہے تو



آپ نے اپنے لشکر کوتسلی دیتے ہوئے فرمایا:

اہل عراق مہیں ان سے خوف زدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بیمتفرق وجود ہیں اور بیڈر بوک دلوں کے مالک ہیں اور آنے والے وہ ٹڈی دل ہیں جو ہوا کا ایک تیز جھونکا بھی برداشت کرنے سے قاصر ہیں ان کی باگیں شیطان کے ہاتھ میں ہیں اور بدعت کے داعی نے انہیں گمراہ کررکھا ہے۔ بیتو باطل برست ٹولہ ہے جب اہل حق کی تلواریں ان کے وجود ہے ٹکرائیں گی تو یہ ایسے ہی بھاگیں گے جیسے تیز آ ندهی میں پنتگے اُڑنے لگتے ہیں۔الہٰذا خوف خدا کواپنا شعار بناؤ،اطمیان و وقار کی حادر اوڑھ لواور اپنے دانتوں کو جھنچ لواس سے تلواریں سروں سے اُحیٹ جایا کرتی ہیں۔زرہ کی تنجیل کرو،تلواروں کو تھینچنے سے پہلے نیاموں میں اچھی طرح ہلا جلا لواور دشمٰن کوتر چھی نگاہوں ہے دیکھتے رہو، دائیں بائیں دونوں اطراف نیزوں کے دار کرو، دشمن کونیزوں کی باڑیرر کھ لواور تلواروں کے ساتھ ساتھ قدموں کوآگے بڑھاؤ، یقین رکھو کہتم اللہ کے رو برو اور رسول خدا کے چیا زاد بھائی کے ساتھ ہو، بار بار حملہ کرواور بھاگنے سے شرم کرو، اس لیے کہ بینسلوں کے لیے ننگ و عار اور رو زِمحشر دوزخ کی آگ کا باعث ہے، خوشی سے اپنی جانیں اللہ کے سپرد کر دو اور باوقار طریقہ سے موت کی جانب پیش قدمی کرواور شامیوں کی اس جماعت اور طنابوں سے کھنچے ہوئے خیے کوایے پیش نظر رکھواور اس کے وسط پر حملہ کر دواس لیے کہ شیطان اس کے ایک گوشے میں چھیا ہوا ہے جس نے ایک طرف تو حملے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہوا ہے اور دوسری طرف بھا گئے کے لیے قدم پیچیے ہٹار کھا ہے۔ تم مضبوطی سے اپنے ارادے پر جے رہو بہال تک کمتن صح کے اُجالے کی طرح ظاہر ہوجائے ہم بی عالب ہواورخدا تمہارے ساتھ ہے۔وہ تمہارے اعمال کوضائع اور بریادنہیں کرے گا۔

### ووالفقار المعالم المعا

پھرآپ نے اپنے نشکر سے فرمایا کہ آنے والے دستہ سے مٹ ڈرو۔ میں خود بی ان سے نمٹ لوں گا۔ اس کے بعد حضرت نے نئیسر بلند کی اور ان پرشد ید مملہ کر دیا اور برق رفتاری سے بھی وائیس مملہ کرتے اور بھی بائیس مملہ کرتے۔ یہاں تک کہ غبار اُٹھا جس میں ہر طرف گرتے ہوئے سر دکھائی دیتے تھے اور کٹتے ہوئے ہاتھ نظر آتے تھے۔ آخر کار معاویہ کا وہ مایہ ناز دستہ وُم دہا کر بھا گئے پر مجبور ہوگیا۔ جب وہ بھاگ گئے تو آپ اپنے نشکر کی طرف پلٹے۔ اس وقت آپ کی تلوار سے خون فیک رہا تھا اور آپ فقا آپلو آ آئے آگا اُلگو آ آئے آگا اُلگو آ آئے آگا اُلگو آ آئے آگا اُلگو آ آئے آگا کہ وہ باز آ جائیں'' کی آیت سے جنگ کروان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں ہے تا کہ وہ باز آ جائیں'' کی آیت تلاوت کررہے تھے۔

بیان کیا جاتا ہے کہ جب اس دستہ کے بھگوڑے سپاہی معاویہ کے پاس پہنچ تو معاویہ نے پہلے تو اپنے دستہ کی بربادی پرافسوں کا اظہار کیا۔ پھراس نے ان سپاہیوں کو بھاگئے کی ملامت کی تو ان میں سے ہرایک نے بہی جواب دیا کے مل نے مجھ پر حملہ کر دیا تھا۔ میں بھا گنا نہ تو اور کیا کرتا اور جب میں بھاگ رہا تھا تو علی میرے تعاقب میں تھا۔

معاویہ نے کہانتم پرافسوں! علیٰ فروِ واحد ہے وہ پوری متفرق جماعت کے ایک ایک فرد کے پیچھے کیسے بھاگ سکتا تھا۔ (عیون المعجو ات ہس ۴۸)

### ذوالفقار جنك ِخندق ميں

راوندی رقم طرازین کهامام جعفرصادق علیه السلام نے فرمایا:

جب جنگ ِ خندق میں امیر المونین علیہ السلام نے عمر و بن عبد و د کوقل کیا تو آپ نے اپنی تلوار ذوالفقارا پنے فرزندا مام حسن کے حوالے کی اور ان سے فرمایا: اس تلوار کو



اپنی والدہ کے پاس لے جاؤ اوران سے کہو کہ اس تلوار کوصاف کریں۔

امام حسن ذوالفقار لے گئے اور حضرت سیدہ سلام اللہ علیہانے اسے پانی سے دھویا، پھرامام حسن تلوار لے کر حضرت امرالمونین کے پاس لائے۔اس وقت آپ رسول خدا کے ساتھ تشریف فرماتھ۔آپ نے دیکھا تو تلوار کے درمیان خون کا ایک نقطہ لگا ہوا تھا جو کہ صاف نہیں ہوا تھا۔

امیر المونین علیه السلام نے فرمایا: کیا اسے آپ کی والدہ نے نہیں دھونا تھا؟ امام حسن نے عرض کیا: ابا جان! میری والدہ ماجدہ نے اسے بھی صاف کیا تھا۔ آپ نے فرمایا: پھر بیخون کا چھینٹا باقی کیوں رہ گیا؟

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تم یہی سوال ذوالفقار سے کرو وہ متہبیں اس کا جواب دے گی۔

آپ نے ذوالفقار کو حرکت دی اور فرمایا: کیا تجھے طاہرہ نے دھویانہیں تھا؟
اللہ تعالی نے تلوار کو بولنے کی قوت عطاکی اور وہ کہنے گئی: جی ہاں۔ طاہرہ نے مجھے اچھی طرح سے دھویا تھا لیکن آج آ بٹ نے میرے ذریعہ سے جس لعین کو قل کیا ہے فرشتوں کو اس سے شدید عداوت تھی اس لیے میں نے اس لعین کے خون کا ایک قطرہ پی لیا اور یہ میرا حصہ تھا۔ آپ جس وقت بھی جھے بے نیام کریں گے تو فرشتے قطرہ پی لیا اور یہ میرا حصہ تھا۔ آپ جس وقت بھی جھے بے نیام کریں گے تو فرشتے اس قطرہ کو دیکھ کرخوش ہوں گے اور وہ آپ پر درود پر دھیں گے۔ (الخرائح، جاہم ۲۱۵)

# ذ والفقار سے'' یغوث'' کاقتل

راوندی نے مقرن سے روایت کی ہے۔اس نے کہا: ہم پچھافراوا مام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فر مایا کہ ایک دن حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام سلمۃ سے فر مایا:



جب میرا بھائی علیٰ آئے تو اس سے کہنا کہ وہ بیہ مشک پانی کی بھر کر اور تلوار لے کر دو پہاڑوں کے درمیان آ کر مجھے سے ملے۔

جب حضرت علی آئے تو جناب ام سلمٹنے آئییں پیغام دیا کہ آپ یہ پانی کی مشک بھریں اور تلوار حمائل کر کے رسول خدا ہے دو پہاڑوں کے درمیان جا کر ملا قات کریں۔
حضرت علی نے مشک میں پانی بھرا اور آپ رسول خدا کی طرف چل پڑے اور
جب دو پہاڑوں کے درمیان پنچے تو وہاں سے دوراستے نکلتے تھے۔ آپ کومعلوم نہ تھا
کہ کس راستہ پر جانا ہے آپ نے دیکھا تو پہاڑ پرایک چرواہا دکھائی دیا۔
آپ نے اس سے فرمایا جرواہا! کیا یہاں سے رسول خدا گزرے ہیں؟

چرواہے نے کہا: اللہ نے کسی کو رسول نہیں بنایا۔ آپ نے ایک پھر اٹھایا۔ چرواہے نے جے ماری تو پہاڑ پر ہر طرف سوار اور بیادہ نمودار ہوئے اور انہوں نے آپ پر پھر برسانے شروع کیے۔ جیسے ہی آپ پرسنگ باری شروع ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ دوسفید پر ندے آئے جنہوں نے آپ پراپنے پروں کا سامیر کیا۔

الغرض آپ نے سفر جاری رکھا اور سوار اور پیادے سنگ باری میں مصروف رہے اور آپ چلتے چلتے رسول خدا کے پاس پہنچ گئے اور اسنے میں سنگ باری کا سالہ بھی موقوف ہو گیا۔

رسول ٔ خدانے حضرت علی سے فر مایا: یاعلی ! آپ پریشان کیوں ہیں؟ حضرت علیٰ نے سارا واقعہ آنخضرت کے گوش گزار کیا تو آپ نے فر مایا: جانتے ہووہ چرواہا کون تھااور دو پرندے کون تھے؟

آپ نے کہا نہیں یارسول اللہ! آپ ہی فرمائیں۔ آنحضرت ؓ نے فرمایا: وہ چرواہا اہلیس لعین تھا اور سفید پرند ہے جریل ومیکا کیل تھے۔

# وروالفقار کی است که است کی است که است

پھرآپ نے فرمایا: تلوار لے کران پہاڑوں کے درمیان چلے جاؤ اور راہتے میں جو تیرے سامنے آئے اسے بے در بیخ قتل کردو۔

آپ نے تلوارا ٹھائی اور پہاڑوں کے درمیان چلے گئے۔ وہاں آپ کوایک شخص دیکھائی دیا جس کی آئکھیں برق کی طرح تھیں اوراس کے دانت درانتی کی طرح تھے اور اس کے سارے وجود پرسیاہ بال تھے۔ امیر المونین نے اس پر تلوار کا وار کیا گر آپ کا وار کارگر ثابت نہ ہوا۔ پھر آپ نے اس پر دوسرا وار کیا اوراس کے دوئلڑے کر دیے۔ اسے قبل کرنے کے بعد آپ رسول خدا کے پاس آئے اور کہا:

یارسول الله میں نے اسے قل کر دیا ہے۔

یین کررسول ٔ خدانے تین بارتکبیر کہی اور فرمایا: یہ ' فیغوث' ' تھااب بیہ قیامت تک کسی بت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ (الخرائح، ج۔۔۔ ص۱۷۹)

# بيرانعكم اورذ والفقار

ابن شہر آشوب نے اپنی اساد سے "مناقب" میں عبداللہ بن عباس سے ایک طویل روایت نقل کی جس کا ماحصل سے ہے:

رسول خدا حدیبیہ پرتشریف فر ماضے، لوگوں کے پاس پانی ختم ہو گیا اور پیاس کا غلبہ ہوا، رسول خدا نے فر مایا: کیا کوئی ایسا ہے جو پانی بھرنے والوں کے ساتھ جائے اور بیر ذات العلم سے ہمارے لیے پانی لے کرآئے، میں اسے جنت کی ضانت دیتا ہوں۔

ایک جماعت پانی بھرنے کے لیے روانہ ہوئی جن میں سلمہ بن اکوع بھی شامل تھا اور جب وہ اس کئو کیں سے قریب ہوئے اور درختوں کے قریب پہنچے تو انہیں ہیت ناک آ وازیں اور طبلوں کی آ وازیں سنائی دیں، انہوں نے دیکھا کہ بغیر کسی ایندھن

# ووالفقار المعالمة الم

کے آگ جل رہی تھی۔

یہ منظر دیکھ کروہ سب کے سب واپس آگئے، جب رسول خدانے اپنے ساتھیوں کونا کام لوٹے ہوئے پایا تو آپ نے پھر فر مایا: کوئی ہے جو پانی بھرنے والوں کے ساتھ جائے اور پانی بھر لائے میں اسے جنت کی ضانت دیتا ہوں۔

آ تخضرت گا بیاعلان من کربنی سلیم کا ایک شخص کھڑا ہوا، وہ رجز پڑھتا ہوا کنوئیں کی طرف روانہ ہوا، جب وہ کنوئیں کے قریب گیا اوراس نے دل ہلا دینے والی چینیں اور دلدوز مناظر دیکھے تو وہ بھی واپس آگیا۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کوئی ہے جو پانی بھرنے والوں کے ساتھ جائے اور کنوئیں سے پانی لے آئے۔ میں اس کی جنت کا ضامن ہوں۔

اب کوئی بھی نداٹھااورلوگوں کی حالت پیاس سے غیر ہوتی جارہی تھی۔آنخضرت نے حضرت علی سے فرمایا کہتم انہیں ساتھ لے جاؤاور وہاں سے پانی بھر کر لاؤ۔ حضرت علی علیہ السلام کنوئیں کی طرف روانہ ہوئے اور آپ نے بیر جز پڑھا:

> اعسوذ بسالسرحه من ان اميسلا من عسزف جن اظهسروا تساويسلا وا وقسات نيسرانهسا تسعويسلا وقسرعت مع عسزفهسا السطبولا

اور جب جنات آگ روش کریں اور آ وازوں کے ساتھ ساتھ طبل بجائیں۔ان تمام حالات میں گھبراجانے سے اللّٰہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ بہرونوع آپ کے ساتھ جانے والوں کا بیان ہے کہ جیسے ہی ہم کنوئیں کے قریب گئے تو وہاں ہمیں شعلے اور دھواں دکھائی دیا اور ہیبت ناک آ وازیں آنے لگیں۔

# ووالفقار المالية المال

آپ نے فرمایا: تم جو کچھ دیکھو یا سنواس سے تمہیں خود زدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ۔ تم لوگ میرے پیچھے چلے آؤ، ہم آپ کے پیچھے چلتے گئے اور جب ہم اس کنوئیں کے قریب پہنچ تو ہمیں آگ کے الاؤ دیکھائی دیئے اور ہیب ناک آوازیں سنائی دیں اور کٹے ہوئے سر ہمارے آگے گرنے گئے۔

حضرت علی نے فرمایا: تم لوگ ان سے ذرہ برابر بھی خوف نہ کھاؤ، تم میرے پیچھے چلتے آؤ، دائیں بائیں مت دیکھو۔ جب ہم کنوئیں کی منڈیر پر پہنچ تو براء بن عازب نے کنوئیں میں ڈول پھینکا، ابھی اس نے ایک یا دو مرتبہ ڈول پھینکا ہوگا کہ کنوئیں میں ڈول پھینکا، ابھی اس نے ایک یا دو مرتبہ ڈول پھینکا ہوگا کہ کنوئیں میں گرگیا، کنوئیں کے اندر سے ہمیں جنت کے قبقہوں کی آوازیں سائی دیں۔

حضرت علیٰ نے ہم سے فرمایا: کوئی ہے جولشکر گاہ جائے اور دہاں سے ڈول اور رسی لے آئے ؟

ہم نے کہا: ہم میں سے تو کسی کی میر کرائے نہیں ہے۔

جب آپ نے دیکھا کہ کوئی بھی جانے پرآ مادہ نہیں ہے تو آپ نے ایک چادر باندھی اور کوئیں میں اتر سے تو آپ نے ایک چادر باندھی اور کوئیں میں اتر کئے۔آپ جیسے ہی کنوئیں میں اتر سے قو وہاں سے قہقہوں کی آوازیں بلند ہوئیں۔ اس کے بعد سخت مقابلے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ ہم حضرت علی کی زندگی سے مایوں ہو گئے۔ پھر کچھ در بعد آپ کی بیصد ابلندہوئی۔ الله احبر۔ انا عبد الله و انا اخو رسول الله ۔ الله احبر۔

میں اللہ کا عبداوررسول خدا کا بھائی ہوں۔

پھر آپ آ ہستہ آ ہستہ کنوئیں سے باہر آئے اور ڈول اور ری بھی ساتھ لائے۔

### ووالفقار المعالم المعا

بعدازاں آپ نے اس سے پانی جر جر کر ہماری مشکوں میں ڈالا اور ہم مشکیں پُر کر کے واپس رسول خداکے پاس پنچے۔تمام لشکرنے پانی پیااور اللّٰد کاشکر ادا کیا۔ (بقدر الحاجہ) (مناقب ابن شہر آشوب، ۲۶،۹۸،۵۰۰)

(معجزات آل محرّ حصداوّل تاليف علامه سيد ماشم البحراني)

# ذوالفقاركا تذكره مناقب ابن شهرة شوب مين

آیدوانزلنا الحدید النے کے متعلق تغیر سدی میں ابوصالح اور ابن عباس سے مروی ہے کہ جب آ دم جنت سے نکلے تو ان کے ساتھ ایک تلوار تھی جو جنت کی چنیل کے پید سے بنائی گئ تھی ، آیت کا اگلہ حصہ ہے فیسہ باس شدید آ دم اپنے دشمن جن اور شیاطین سے اس کے ذریعے سے لڑتے تھے اور اس پر لکھا تھا ، میرے انبیاء بمیشہ اس کی مدد سے جنگ کرتے رہیں گے ، نبی کے بعد دوسرا نبی اور صدیق کے بعد دوسرا میں مدد سے جنگ کرتے رہیں گے ، نبی کے بعد دوسرا نبی اور صدیق کے بعد دوسرا محاربہ صدیق یہاں تک کہ وارث ہوں گے اس کے امیر المونین اس سے نبی امی محاربہ کریں گے آیت کا اگلہ حصہ یہ ہمنافع للناس یعنی محمد وطالی نفع دینے والی ہے پھر ہمات اللہ قوی عدید لیجن علی کے ذریعے سے کفار کوعذ اب دینے والی ہے پھر ہمات اللہ قوی عدید لیجن کے دریعے سے کفار کوعذ اب دینے والی ہے کبیر

ہمارے تمام اصحاب سے مروی ہے کہ مراد اس آیت سے ذوالفقار ہے جو خدا نے نازل کی آسان سے نبی پراورانہوں نے عطا کی علیٰ کو۔

امام رضا علیہ السلام سے کسی نے پوچھا ذوالفقار کہاں سے آئی تھی، فر مایا جریل آسان سے لے کرانزے تھے اب میرے پاس ہے۔

حضرت علی کے بعد امام حسنؑ کے پاس رہی پھر ہر امام کے پاس میکے بعد دیگرے رہتی ہوئی امام مہدی علیہ السلام تک پہنچی۔

سئل الصادق التَلِيُّوكِم للم سمِّي ذو الفقار؟ فقال: إنَّما سمِّي ذو الفقار

## زوالفقار المالية

لأنه ما ضرب به أمير المؤمنين أحداً إلا افتقر في الدنيا من الحياة و في الآخرة من الجنة و في الآخرة من الجنة .

امام جعفر صادق عليہ السلام سے کسی نے پوچھا ذوالفقار نام کيوں ہوا فرمايا اس
ليے کہ اس سے جس کسی کو حضرت امير المونين نے مارا وہ دنيا ميں زندگی سے اور
آخرت ميں جنت سے دور رہا کلينی عليہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ ذوالفقار نام اس ليے
ہوا کہ اس کے درميان ايک خط طويل تھا جومبر ہُ پشت سے مشابہ تھا، اصمعی کا گمان
ہے کہ اس ميں اٹھارہ فقرے تھے، تاریخ ابو يعقوب ميں ہے کہ اس کا طويل سات
بالشت تھا اور عرض ايک بالشت اور اس کے وسط ميں مہرے تھے۔

ابوعبدالله عليه السلام سے مروی ہے کہ حضرت رسول خدانے جبریل کو آسان و زمین کے درمیان ایک کری زر پر بیے کہ خضرت رسول خدانے جبریل کو آسان و زمین کے درمیان ایک کری زر پر بیے کہتے سالا سیف اِللا فوالفقار ولا فتی اِللا علی ، امالی طوی میں عکرمہ اور ابور افع سے سمعانی نے ارشاد شیخ مفید میں اور ابن بطرنے ابانہ میں لکھا کہ جبریل نے یوم بدر کہا۔

قیس بن سعد ہمدانی نے حضرت علیٰ کومعر کہ جنگ میں دو کیڑے پہنے دیکھا تو کہنے لگا ہے امیر المومنین جنگ میں اور بیصورت، فرمایا ہاں اے قیس آگاہ ہو کہ کوئی بندہ ایسانہیں جس کے لیے خدانے دو فرشتے نہ قرار دیئے ہوں جواس کی حفاظت کرتے ہیں پہاڑ سے یا کنوئیں میں گرنے سے جب قضا آتی ہے تو یہ دونوں الگ ہو حاتے ہیں۔

مروی ہے کہ حضرت علی کی زرہ میں پشت کا حصہ منہ تھا، کسی نے اس کے متعلق پوچھا تو فرمایا اگر میں نے دیشمن کی طرف سے پیٹھ پھیری ہوتی تو اس کی ضرورت پیش آتی۔



# ذوالفقاركا تذكره شيخ صدوق كى كتاب معلل الشرائع "مين

وهسبب جن کی بنا پرحضرت علیٰ کو''امیر الموثنین''ان کی تلوار کو'' ذوالفقار''امام قائم کو'' قائم'' اورمہدی کو''مہدی'' کہا جا تا ہے۔

بیان کیا مجھ سے علی بن احمد بن محمد دقاق اور محمد بن محمد بن عصام رضی الله عنها سے ان دونوں نے کہ بیان کیا ہم سے محمد بن یعقوب کلینی نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے قاسم بن علاء نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے اساعیل فزاری نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے محد بن جمہور عمی نے روایت کرتے ہوئے ابن الی تجران سے اور انہوں نے اس سے جس کا ذکر انہوں نے کیا ہے اور انہوں نے ابی حزہ ثابت بن دینارشالی سے ان کابیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ے دریافت کیا کہ فرزندرسول حضرت علی علیہ السلام کا نام امیر الموننین کیوں پڑ گیا ہیہ نام توند پہلے کسی کا تھا اور نہ آپ کے بعد کسی کے لیے جائز ہے؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ وہ میرۃ العلم (علم کا ذخیرہ) ہیں، انہی سے علم حاصل کیا جاتا ہے آپ کے سوا کسی دوسرے ہے نہیں، میں نے عرض کیا فرزندرسول ان کی تلوار کو ذ والفقار کیوں کہتے ہیں؟ فرمایااس لیے کہ آ ہے جس کوبھی مخلوق میں اس تلوار سے مارتے تھے اس کو د نیامیں اس کے اہل واولا دے اور آخرت میں جنت سے جدا کر دیتے تھے، میں نے عرض کیا فرزندرسول کیا آپ حضرات سب کے سب قائم بالحق نہیں ہیں؟ فرمایا ہاں میں نے عرض کیا پھرامام قائم کوقائم کیوں کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جب ہمارے امام حسین علیہ السلام شہید کر دیئے گئے تو ملائکہ نے اللہ تعالی کی بارگاہ میں روتے ہوئے فریاد کی اے مارے اللہ اور مارے مالک جس نے تیرے منتخب ابن منتخب

# زوالفقار المعالمة الم

بندے کو قل کر دیا اس سے کیا تو غافل ہے؟ تو اللہ نے ان کی طرف وی کی کہ اے میرے ملائکہ بے قرار نہ ہو جھے اپی عزت وجلال کی قتم میں ضروران سے انتقام لوں گا خواہ کچھ عرصہ بعد ہی کیوں نہ لوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے امام حسین کی اولا دہیں جتنے آئمہ تھے ان سے ملائکہ کے لیے تجاب کو ہٹایا اور انہیں دیکھ کر ملائکہ بے حدمسرور ہوئے اوران ہی آئمہ میں سے ایک امام کھڑا ہوا نماز پڑھور ہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فر مایا میں اسی قائم (کھڑے ہوئے) کے ذریعہ ان قاتلوں سے انتقام لوں گا۔

بیان کیا مجھ سے حمد بن حمد بن عصام کلینی نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے حمد بن یعقوب نے روایت کرتے ہوئے علان کلینی سے اور انہوں نے مرفوعاً روایت کی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے آپ نے فرمایا کہ حضرت امیر المونین کی تلوار کا نام ذوالفقار اس لیے پڑا کہ اس تلوار کے بچوں نے کہائی میں ایک خطرت اور یہوہ انسان کی ریڑھ کی ہڑی کے بالکل مشابرتھا اسی لیے اس کا نام ذوالفقار ہوگیا اور یہوہ تلوار تھی جس کو حضرت جریل آسان سے لے کرنازل ہوئے تھے، اس کا قبضہ چاندی کا تھا اور یہ وہ تلوار ہے جس کے متعلق ایک منادی نے آسان سے ندادی تھی کہ لاسیف إلا ذوالفقار ولا فتی اللہ علی۔



### یه کتاب

اپنے بچوں کے لیے scan کی بیرون ِ ملک مقیم هیں مو منین بھی اس سے استفادہ حاصل کرسکتے هیں.

منجانب.

سبيل سكينه

يونك نمبر ٨ لطيف آباد حيدر آباد پاكستان





۵۸۲ ۱۰-۱۱۲ پاصاحب الؤمال ادر کني ً



Bring F Carl

نذرعباس خصوصی تعاون: رضوان رضوی اسلامی گنب (ار د و DVD و یجیٹل اسلامی لائبریری -

SABIL-E-SAKINA Unit#8, Latifabad Hyderabad Sindh, Pakistan. www.sabeelesakina.page.tl sabeelesakina@gmail.com